امام الوعنيفة سى تدوين فانوك اسلامي

از خواکس<mark>ٹ رمحرحمسیٹ کا</mark>لنگر پی لیدایل ایل - بی ،طوی فل دجرمنی ڈی لنٹ لیری<sup>س) وظی</sup>ڑ رسابق پروفیدرفانون ،عثما نیہ یونیورسٹی مئیرآ احدکن) مستواڈیش



ارُدواکبیدی سندهمراچی

# وين وائت محفوظ

| انگریزی خلصہ     | <u>تک زجہ</u>   | ا مسسل اددد الخرليشن                      |                      |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|
| ادُمَوَ لِف      | از كرنل كال وشج | ا<br>پ <sup>ا</sup> کسستمان               | حيدراً بادركن        |
| طبع اول استانبول | امستنا نبول     | اكيب بادبلا اجازت                         | يطيع اقل             |
| منطون المصفول    | DE HEATE        | جييغ كافوادسى                             | 14.41 E              |
| طِيع دوم ودكتگ   | > 14 5P         | تفعيسل معلم زمذكن                         |                      |
| ٢ اع ١٥٠         |                 |                                           | طع چهادم براضان      |
|                  |                 | طيع مششم برامناذ                          | به ۱۳۷۷ عد<br>۱۹۵۷ خ |
|                  |                 | كرافي س <u>نيا : مهال عثر</u><br>سوم 19 ع |                      |
|                  |                 | <b>y</b> 11                               | طيع ينجم براضاند     |
|                  |                 |                                           | # 177A               |
|                  |                 |                                           | ه <sup>د و</sup> ا ۶ |



كتابت \_\_\_ منتى محددنيق طابع \_\_\_ عظام الدين ثعالد مبطع \_\_\_ بالإسلام بيُنظَ بمِين مبطع \_\_\_ بالإسلام بيُنظَ بمِين كراچي

## فهرست مضامين

| <u> </u>                                | <del></del> |
|-----------------------------------------|-------------|
| مصون                                    | صغي         |
|                                         | ۵           |
| مرت بعد<br>پیش نفظ مونف<br>بیش نفظ مونف | ip          |
| تهميد                                   | 14          |
|                                         | JA          |
| قرآن وصریت                              | 19          |
| اجتبها و                                | ۴           |
| بمعوين فقاكى كوشسشيس                    | וין         |
| تشبركوفه كما بميت                       | <b>T</b>    |
| ممتب فقه کا آغاز                        | ۲1          |
| امام انظم الوصيف كى كاركردگى            | ۱ ۱۳        |
| . قانون بین المالک اسیر کی ایجاد        | ا اه        |
| بخانون دوما كااثرفق پر ؟                | ا ۱۹۸       |
| التتمسر                                 | 44          |
| ا مام اعظم کی عظمت<br>* محمدا بسیات     | 44          |
| مجملنا ببيات                            | 4           |
|                                         |             |



### \*

- مصنف کی دومری تصانیف عدیموی میں نظام حکمانی

  رسول اکرم کی سیاسی زندگ
  - 🖈 🕏 خطبات مجعا ولپور
- اسلام کا نظام حکومت (تربیطیع)



### مابد<sub>ایش</sub>ه حرمنیاغاز

مموبيش ننوله سال گذر حكے - بتاریخ ۱۹ رشوال سنت انتصطابق ۱ رنومبر سام التي خيدرآبا و دكن مين ايك عظيم الشان علمي سفته "حيدرآبا و اكادمي كي جانب سے منا یا گیا - ہزائی نس پرنس آف برار نواب اعظم جاہ بہا درنے اس کا افتتاح فرمايا- اسموقع برعثمانيه يونيورسش كي شعبه دينيات اور كليه قانون كے نامور برونيسر واكر محد حيدالله في ايك معلومات افرامقاله پر معاجس كاعنوان تقا" امام ا بوحنيفة كى تدوين قا نون اسلامي بيه مقاله اولاً مجموعه مقالات علميه نمبسكر بابته التائية مطابق سيهوانه مي شائع موا اوربعد میں کتابی شکل اختیار کی۔علمی اور قانو نی دنیا میں پربہت مقبول ہوا۔ اس کے بعد ایک عصہ سے یہ نا پیدر ہا۔ مگراس کی طلب برابرجاری رہی میمر حيدالدين صاحب حسامى في اين ماه نامدرسالد حسامى مين مسط وارشا كع كيا چوتقى دفع اسلامك بيليكشنز سوسائلى اس كوشائع كرربى سے بسوسائلى كى خوابش برداكم محد حميد الدّناس برنظرتانى كركے بهت كھا ضاف بھى فرمایا ہے۔

امام ابوحنیفہ پرمولانا شبلی نعمالی ﷺ نے ایک معلومات آفری کتاب سیرة النعمان " تھی ہے عثمانیہ یونیورٹی کے ایک سابق صدر شعبہ دبنیات مفتی عبداللطیف صاحب نے بحق تذکرہ اعظم کے نام سے ایک انجی کتاب شائع کی ہے۔ سب سے بڑے کرورج ہماری سوسائٹی کی مجلس مشا ورت ،
کے رکن ا دیو ٹمانیہ لویورسٹی کے سابی صدر شعبہ دینیات مولانا سید مناظرا حن گیلانی کتاب امام ایو حنیفہ کی سیاسی زندگی کو حاصل ہے یہ معقانہ کتاب ہندہ ستان ا در پاکستان کے گوشہ کو شہیں مقبول رہی۔ ڈاکٹر محققانہ کتاب ہندہ ستان ا در پاکستان کے گوشہ کو شہیں مقبول رہی۔ ڈاکٹر محتصد الشدی زیر نظر کتاب بظا ہر ایک مجھوٹی جم والی ہے لیکن تحقیق و محتصد الشدی زیر نظر کتاب بطا ہر ایک مجھوٹی جم والی ہے لیکن تحقیق و محتصد الله کے نقط سے بڑی ایمیت رکھتی ہے۔ قابل مصنف کا مطابعہ پوروپی قانون کے نام رین میں سے بھی قانون کا دواصول قانون کے ماہرین میں سے بھی ہی ساختہ موصوف اسلامی قانون ا دواصول قانون کے ماہرین میں سے بھی ہیں۔ اس دلچسپ سنگم نے کتاب کی قدروا فادیت میں بہت اصافہ کردیا ہیں۔

بهاری سوسائٹی کا پروگرام اسلامی قانون و حدیث وآثار کے تعلق سے مرتب ہوجکا ہے۔ موظا امام مالک کا انگریزی ترجمہ اور دو مری جانب مصنف عبدالرزاق کی چار خیم جلدیں شائع ہور ہی بیں آخرالذکریں جا بچا خلفا نے داشد بین کے چار سی شائع ہور ہی بیں آخرالذکریں جا بچا خلفا نے داشد بین کے فیصلے ملیں گے جو اس تصنیعت کو بہت دلچ ہے۔ کرنیت بین نیز بھاری سوسائٹی نے اسلامی قانون کی ایک مستند کتاب "ہوایہ" کا نگریزی ترجمہ از بھلٹن کی دوبارہ اشاعت کا منصوبہ بھی تیار کیا ہے۔ یہ کتاب گذشتہ ترجمہ از بھلٹن کی دوبارہ اشاعت کا منصوبہ بھی تیار کیا ہے۔ یہ کتاب گذشتہ صدی میں کلکتہ سے شائع ہوئی تھی اوراب تقریباً تا بید ہے۔

اسلامی فانون کی خوبروں کا دنیا کو غالبًا ابھی تھیک۔ اندازہ نہیں ہوا ہے۔ بڑی ومرداری سلم علماء پریہے انھول نے اسلام کے مختلف پہلووں کوچس طرح دنیا پرروشن کرنا جا ہتے تھا تا مال نہیں کیا اور جو کچھ کیا گیا وہ

4

مقابلة صفرى چينيت ركھتا ہے ۔ جس طرح روما نے يونان برنوجي نقط نظر سے فتح حاصل كى اوراد بی نقط نظر سے مفتوح بن گيا بعيندا سلامی قانون اور اسلامی دستور كو غير سلمول نے تو ٹر كھوڑ كراس كى خوبيوں كو پوسٹيدہ ركھ كر مطعون كيا۔ ليكن حق كاكسى خكسى طرح واضح ہونا قالون قدرت ہے اور آنج حقيقت ميں آنكھ ويكھ كر حيرت كررہے ہيں كركسى طرح متمدل ملك كے قوانين كا مافذ كھى اسلامى قالون اور يہى اسلامى شريعت بن رہے ہيں تمدن و ثقافت معيشت اور معاشرہ ميں جواصلا حات ہورہى ہيں وہ اكثر ويشتر وثقافت معيشت اور معاشرہ ميں جواصلا حات ہورہى ہيں وہ اكثر ويشتر اصلام كى رہين منت ہيں۔

ایک چھوٹی مثال یہے: غیرمسلم ذمیتوں کے حقوق کے تحفظ کو اسلامی مالک نظری اور علی ہردو بہلو سے اپنا فریصنہ سمجھتے کتے اور ہیں۔ ذمیتوں کو اسلامی قانون کے تحت یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ ا پنے مذہب اور قانون کے مطابق تصفیہ کریں، امام ماوردی کی مشہور کتاب الاحکام السلطانیہ کا ایک اقتباس ہے۔

" ذمّی اینے حقوق کا مقدمہ اینے حاکم کے پاسس لیجانے سے روکے نہ جائمین ؟

له ماوردی : الاحکام السلطانید با ۳ ص

می افوان کی نظریس سب برا پریتے بندہ ول ا وکرسلمانوں میں کچھ فرق روا نہ رکھا جا تا بخا ، ایسے تمام مقدم جو قرصوں ، معا ہدوں ، درا شول ، جا تدا دوں اور زنا کاری وغیرہ کے متعلق ہوتے متعان تمام کا تصنفیہ ان ہی کے ہندوا پنی پنچا تہوں میں کرتے بتھے یا ٹائٹی ان ہی کے ہندوا پنی پنچا تہوں میں کرتے بتھے یا ٹائٹی مجلس اس کام کوا نجام دیتی بھی اور بہترین کار کردگی سے یہ اپنا کام کرتی تھی ہیں۔

ایک سلمان جتنا زیاده این مندبه یک دلاده بهوتا ہے استا ہی وسیع النظراور دوا وار تابت ہوتا ہے تکھی ہے ہے گھی تھے ہی ہے تکھی ہے ہی النظراور دوا وار تابت ہوتا ہے تکھی ہے ہی اور لا آگرا کا آبی المبہ ہی ہی ہے اس کے تھا اولین ہے بارے ہیں جربہیں ،اس عمل کے دوشتون ہمیشہ رہے ہیں برخلاف اس کے ویچر نظا بہ وملک توں نے اسلام اور سلما نوں کے خلاف جو ناانسانی برتی ہے اور برت رہے ہیں ایک خونی اورا فسوس تاک واستان بانسانی برتی ہے اور برت رہے ہیں ایک خونی اورا فسوس تاک واستان بیش کرتی ہے ۔ خود چدر آبادیں حید رآباد کی مملکت نے صدیوں تک بیش کرتی ہے ۔ خود چدر آباد میں حید رآباد کی مملکت نے صدیوں تک مستفید ہوئے کا موقع بالا لتر ام بہنجا یا بیک پولیس ایکس شاستہ سے مفتی ہیں ایک پولیس ایکس شاستہ سے مفتی سے مفتی صدارت العالیہ کا عہدہ اور عدا بست وارا فقضاء کو برخواست کرویا گیا یہ صدارت العالیہ کا عہدہ اور عدا بست وارا فقضاء کو برخواست کرویا گیا یہ ایک اد بی مثال ہے ۔ تقعیدات کی بحث طولانی ہوگی دیکن چرو قبرا فسانی ہی بیش عوارض دہے ۔ قدرت اینا استقام برو قدت لیتی ہے وارا بینا جیش عوارض دہے۔ قدرت اینا استقام برو قدت لیتی ہے و ورا بینا

له ایشوری پرشاد: میڈیول انڈیا مسلا سندھ پرع ہوں کا قبضہ-

انتظام بروقت كرتى ہے۔ تكور دِيْنِ كُور وَيْنِ كُور وَيْنِ لَالْكُوّا اَ فِى الدِّيْنِ كَالْمُورُونِ وَيْنِ لَا إِكْرَا اَ فِى الدِّيْنِ كَالِمُ اللهِ يْنِ كَالْمُ اللهِ يَنِي اللهِ يَنِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

اسلامی قانون کی سب سے اہم اور نمایال نصوصیت یہ ہے کہ وہ کوئی جامد چیز نہیں بلکہ ایک حرکت اور لچک اپنے میں رکھتا ہے۔ جس کی وجسے بدنتی ہوئی دنیا کے نت نئے مسائل ہمیشہ بوجو واحسن اس کی مددسے طل ہوتی ہوئی دنیا کے نت نئے مسائل ہمیشہ بوجو واحسن اس کی مددسے طل ہوتی رہے ہیں۔ اسلامی تانون کی ایک بنیا دمشا ورتی نظام پررکھی گئی ہے۔ قرآن کے عمومی اور حصوصی بہلوؤں کی روشنی کے ساتھ برہمی حکم فرطایا ہے۔ قرآن کے عمومی اور حصوصی بہلوؤں کی روشنی کے ساتھ برہمی حکم فرطایا

رَشَادِدُهُم فِی الْهَ سُرِ ( وَإِن سوده سُودُی) الله مُسرِ اورِ آن سوده سُودُی) اور آوان سے مشورہ کیا کر

صحابة كرام كے تعلق سے ارشاد خلا وندى ہے كہ آخر هم مسود في دين فيم م ران كے تمام كام آليس كے مشورے سے جوتے ہيں)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم معا ملات میں تصفیہ کے لئے جہاں تمام ہوگوں کو طلب کرنے میں دشواری دیکھتے تھے توان کے نما تندوں کو طلب فرماتے تھے ۔عہدرسالت میں بنو ہوازن کے مال اورجنگی قیدیوں کی رہائی کامرئداسی طرح سطے فرمایاگیا تھا۔

روں ملافت راشدہ کے زمانہ میں مجلس مشا درت کو کاروبار ملکت میں برا وخل تھا۔ مورخ بلا ذری لکھتے ہیں :-

"مسجد نبوی میں مہاجرین کی ایک مجلس تقی جس میں حضرت عرض ان کے ساتھ بیٹھ کرجملہ معاملات پر

### جوتصفیہ طلب بوٹے *تھے گفتگو کیا کرتے ہتے*"

حقیقی جہودیت کے بہترین کارنا مول کے نمونے اسلامی دورمیں بکٹرت ۔
طنتے ہیں جن کودیچے کرائے کل کی معترتی یا فتہ اونیا ہمی وٹک رہ جاتی ہے۔
سیکو رملکت ہو یا دومری مملکتیں قالونی ایک نظریہ رکھتی ہیں اورجمل کا
جذبہ اس سے مختلف ہوتا ہے مگر اسلامی قالون اور اس پرجمل ہیرائی کی شان
تمثیلات ویل میں ملاحظہ طلب ہے:۔

حضرت عرض نے ایک دعولی ایک شخص کے مفاہلہ میں دائر کیا۔ مرعی اور مدعا علید ہر دد قاضی ( حاکم عوالت ) کے محکمہ میں طلب کئے گئے جھزت عمر اصدر مملکت ) داخل عوالت ہوئے توقاضی ان کو دیکھ کر تعطیماً آ اٹھ کھڑا ہوا جھٹرت عرفاروی شنے اس حرکت کو حاکم عوالت کی ایک ناقابل کھڑا ہوا جھٹرت عرفاروی شنے اس حرکت کو حاکم عوالت کی ایک ناقابل معانی کم زوری تصور کردیا کیونکہ عدایہ کا عاملہ سے مرعوب ہوجانا انصاف ہی ضل قابل خال قالنے کے مماثل ہے۔ قاصی فدمت سے ہٹا دیاگیا۔

حضرت کی شف ایک مقدم کسی میہودی کے خلات وائر کیا۔ وارا لمالافہ کوفہ کے قاصی مشرک نے باوجوداسکے کہ حضرت علی خلیف وقدت بھے فیصلہ ال کے قاصی مشرک نے باوجوداسکے کہ حضرت علی خلیف وقدت بھے فیصلہ ال کے خلاف دیا۔ اس فیصلہ کوسنتے ہی میہودی اوراس کے قبیلہ کے افراد بپارا کھے مقامت دیا۔ اس فیصلہ کوسنتے ہی میہودی اوراس کے قبیلہ کے افراد بپارا کھے مقامت المان المصاحب زمین برا ترا ہیا ہے ؟

اسلامی تا پرخ اسلامی قانون وانصاف کی ایسی ہزاروں مثانوں سے بحری ہے دیں ہزاروں مثانوں سے بحری ہے دیں تا دنیا اس سے واقف کوائی گئی ہے اور ندمسلمان اسکی اشاعت کرنا اپنا فرہینہ سیھتے ہیں۔ صبح اشاعت سے نود مسلما نوں کو تفویت جاصل ہوگ اور جس مذہب کی اشاعت رمول عربی صلی الشرعلیہ ولم نے فرمائی تغی ہاس کی تجدید کاعل جادی رسے گا۔

امام الوصنیفرنعان بن ٹابت کوفد کے ایک بہت بڑے تا جریقے قیمتی
میروں کی تجارت تھی۔ کوفد میں سب سے بڑی دو کان شایدائی کی تھی۔ تجارت
کے اصول عین اسلامی تقد ہر چیز پر منا فعہ قلیل اور واجی ایا جا تا تھا ہوشتے
گی قیمت متعین تھی قیمت کا بیبل ہر چیز پر چیسیاں ، کہ نہ وقت صالح ہوتا تھا
اور ترکمی قسم کا متعیم یا یا جا سکتا تھا۔

ابوطیفہ اسلامی بنگنگ کے کاروبار ہمی انجام دیتے تھے۔ ڈپازٹ کی
رقمیں کثیر تھیں۔ ان کے استقال کے وقت جو ڈپازٹ کی رقوم بطورہ مانت
مقیں ان کا اندازہ پانج کروڑ کیا جاتا ہے ، اعتماد کی بیمثال ایک فرد واحد کی
حد تک اپنی نظر نہیں رکھتی اور زمانہ کی قدامت کے اعتبار سے متح کن نہیں
قو کھے نہیں ۔

تبارت اور بینکنگ حضرت ابوصنیق کی مشغولیت کے دنیاوی پہلو تھے۔
علمی میدان میں جومشغلہ آپ کا را اس کی نظیر بھی غیراسلامی دنیا کی تابئ کم پیش کرسکتی ہے لڑآپ نے اپنے شہر کوف میں ایک مجلس شور کی کی بنا ڈالی اس مجلس کا کام کتاب اور سفت احکام اور واقعات کی روشنی میں تانون سازی کا تفا۔ اس مجلس وضع توانیین کے امام ابو حنیفہ مسلمہ ونتخب حدر سازی کا تفا۔ اس مجلس وضع توانیین کے امام ابوحنیفہ مسلمہ ونتخب حدد کے اعتبارے صدر سے مذہبا ہو جدب علی وابیا نام کمن تھا اورا صول پر تھا کہ دماغ سے وماغ دیوے مہرس کا کے مختلف بہلو وی کوجانچا جائے۔ اور تحقیق میں وار قب ہوستا ہے وہائے اور احداث در اور تحقیق میں موان عبر اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ اتفاق رائے نہوں ویر تی مورد سٹن نہ ہے۔ بھیل کا رمقصور تھا۔ زمانہ اور مرتدت کی بابند یا ں کوئی محدود سٹن نہ ہے۔ بھیل کا رمقصور تھا۔ زمانہ اور مرتدت کی بابند یا ں مائکہ نہ تھیس۔ فیصلوں میں باتوں کا شمار نہیں ہوتا تھاجس کی قا بالیت مائکہ نہ تھیس۔ فیصلوں میں باتوں کا شمار نہیں ہوتا تھاجس کی قا بالیت

سب سے زیادہ بھی اس کی دائے سب سے وقیع تھی۔ جس کا فن سب سے کامل تھا اس کی وقوت زیادہ تھی۔ ملل وجا کہ اور تبدیا تومیت قابل اعتبا مستقے۔ صوبہ داری گفتی نہیں ہوتی تھی ۔ علیت ، اتفاء تبر، تجرب نیک بقسی ، ایستاد اخدمت فلق نوف فلا یہی شرا کھا عا کہ عقے ۔ آزاد دائے کے اظہار میں مجعی فدمت فلق نوف فلا یہی شرا کھا عا کہ عقے ۔ آزاد دائے کے اظہار میں مجعی پس ویشی مربوتا تھا۔ ایک ہی مسئلہ کی جا بیٹے میں کئی ہفتے اور جھینے گذر جائے تھے یا دواشت اس وقت تک مرتب منہوتی جب تک کہ بہلودی نفر ہو یک ارد ترسی عہدہ کے حصول کی فکر تھی اور نہیں قسم کے استحصال کی آور اس مدا حب کی زندگی کے پورے تیس سال اس نوعیت کی تعقیق میں عرف ہوئے اور اس مدت میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے اس زما نہ کا ایسے دوشال اور اس مدت میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے اس زما نہ کا ایسے دوشال امرارے نقے جن میں سے ہرا یک بجائے تو دایک آفتا ب علم تھا۔ کام کی دفتا ر

"اس مجلس میں ۹۸ ہزار مسائل پیش ہوئے النہیں سے صرف ۳۸ ہزار مسائل کا تعلق عبادات سے تعااور مابقی ہ مرار د فعات کا تعلق معاملات بینی دنسان و نیادی زندگی سے تھا ہے ا

تدوین قانون اسلامی کے حیرت ناک کام کی نسبت اور قانون اسلامی کے ہے۔ مخلف پہلوی کی تفعیل ڈاکٹر محمد حمیدالنڈ نے اس کتاب میں بیال کی ہے۔ قانون کے ماغذا وراس پرجن اثرات نے کام کیا ال سے سیرحاصل بحث کی ہے دواضح کیا ہے ماغذا وراس پرجن اثرات نے کام کیا ال سے سیرحاصل بحث کی ہے دواضح کیا ہے کرجب ہیرت خانص ہوتی ہے اور کام خطارے واسط ہوتا ہے توکام کا جذبہ کیسیا ہوتا ہے اوراس کی مقوار کھتی نریا دہ ہوتی ہے۔ تدویں قانون اسلامی میں کیا اسپرٹ کا دفرما تھی اوراس سے کیا تنائی تنافی تدویں قانون اسلامی میں کیا اسپرٹ کا دفرما تھی اوراس سے کیا تنائی کا تنافی اوراس سے کیا تنائی کے اندان اسلامی میں کیا اسپرٹ کا دفرما تھی اوراس سے کیا تنائی کا تنافی اوراس سے کیا تنائی کا دوراس کی دوراس کیا تنائی کا دوراس کی دورا

براتمد بریت اگران کا نقابل موجودہ پادلمنٹوں کے طریقہ عمل سے کیا جائے تو بڑے دلچسپ حقائق واضح ہونگے۔

قانون اسلامی پرجوسط خالفین کرتے آئے ہیں اوداس کوجن بیرون اثرات کا زیرنگیں بتلایا گیا ہے اس پر بھی ڈاکٹر صاحب نے تفصیل بحث کی ہے اور بالخصوص قانون دو ماکی نسبست جو تفصیلات بیان بوئیں ہیں وہ بہایت دلچہ پ ہیں۔ مغرب کے سادے قوانین کا ماخذ قانون دو ما تقااور جو نقانص اس میں تھے وہ مغرب سادے قوانین میں سرایت کرگئے۔ قانون دو ما سیکو در نوعیت کا مامل را اور سسیکو در ویا سے دنیا کی جو تباہی ہورہ ہے وہ محتاج بیان نہیں اس کا اعتراف خود مغرب اب کرنے سکا ہے۔

بهرمال واکثر حیداللہ کی بہ چیوٹی مگرما مع اور محققانہ تصنیف بہت معلومات اور اور بڑی دلیسے ہوت معلومات اور اور بڑی دلیسب ہے اس سے مسلمانوں کو یہ بھی بہت مامسل ہو ہے کہ ان کی خوابیدگی نے انہیں کیا تقصال بہونچا یا اور ان کی صحیح معنی میں بہونچا یا اور ان کی صحیح معنی میں بہواری دنیاکوس طرح صحیح واست بہتا اسکتی ہے۔

محدرسيم الدين

عهردمضاك الميادك للصلاح



ebooks.i360.pk

10

### پيش لفظ

حضرت انام المقطم (امام الموحنية) كالمسلامى قانون پراتنااحسان ب اور قيام تيامت تك رب كا، كربيان بهي بروسك، ايك شافعى فا نمان بي بيدا فرد موام بيكن ميرے لئے امام شافعی تعدیم مقتدمی كون موسكة بي به مخود موام بيكن ميرے لئے امام شافعی سے بہتر مقتدمی كون موسكة بي به لكما به كرجب بمجی امام شافعی بغدا و جاتے تو فجر كی نمازيس دعائے تفنوت (جو ان كی دائے بي واجب ہے) پر همنا ترك فرا ديتے ہے۔ كس نے وج بوجی تو كمان كی داخ بين موسق والے (امام الوحنيف، كے سامنے مشرم آتی ہے كہ ب ابنی است برا صراد كروں ان ظاہر ہے كہ امام شافعی كے وا وا استادامام الوحنيفة الله الله الدونيفة الله برائے برا صراد كروں ان ظاہر ہے كہ امام شافعی كے وا وا استادامام الوحنيفة الله كی میرے دل بی برای عزت ہے : بطور انسان اور مسلمان كے بی، ورلبؤور كالم اور فقيد كے بی،

ان کامزار بغداد میں مشہورہے۔کاش میرے نامٹر کواس کا نوٹو مل جائے تاکداس حقر کتاب کی زینت بینے۔

ید دسالہ اب سے کوئی چائیس سال پہلے لکھا کھا ایک دو باراس اثناء میں کھے ترمیم اور اضافے کے ساتھ وطن ، جدد آباد دکن ، میں جہیا، اب وہ مکرد جھیب رہا ہے تو وطن سے دور موں کسی مؤلف کواس سے بڑھ کرکس بات سے خوشی ہو سکتی ہے کہ اس کی تحریر کو پڑھنے سے لوگ خواہشمند میں

﴿ وَدُوهُ مُكرِّرُ سُكرِّرُ جِمِي -

امام الوحنيفة برميري جوحقير معلومات بي، وه آگے كتاب ميں الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا الليم كى بيبال سوائة اس كے كياع حق كروں كه محرم ناشر كا شكر كرا له الله على الله على الله على الله على الله على

جزاه الله حسير اربارك في مساعيه

محرحيب دالثر

عين ١٩رج أى الاولى ٢٠١م ام

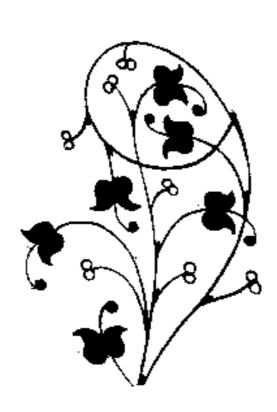

# إمام الوحنيف كي تدوين فالؤن إسلامي

مختلف ملکول کی تاریخ پر نظر والنے سے معلی ہوتا ہے کہ تقریباً ہر جگرا بنداؤ قبائلی رسم وروائ کا دور دورہ تھا اوراسی معافے میں روا بی نظر رہ بری کے لئے موجود نہ بوتی توکسی معتمد طیرا ور فرزان بیخ سے دجورے کیا جا تا اوراس کا فیصلہ قانون کی ترقی کا ایک براؤ دراجہ ہوتا تھا کسی بستی کے بس جانے اور شہری مملکت کے قائم ہوجائے پر قبائلی وحد تول کا دواج جلدی ہی سربراً ودعہ قبیلے کے رواج میں ہوجاتا ہے اور اکثر ملکول میں یہ رسم ورواج کسی براے ہیں ہیں میں فرواج کسی براے ہیں ہیں ورواج کسی براے ہیں ہیں فرائل میں کی افسری کے زمانے میں توری صورت افتیاد کر ایسے کو حقیر سیجھنے کا فرائس می دواجہ کسی براے کو حقیر سیجھنے کا جذب اور مرحوبیت بعد والوں کے ملے اس تحریری قانون میں جود بہدا کر دیتے ہیں ۔ اور جب تک کوئی انقلاب انگر بیرونی اثرات یا توداس تحریری قانون از کا رہیں بین ترقی کرسکنے کے لئے اندرونی کیک ندر ہی ہوتوجلدی ہی وہ قانون از کا رہی رفتہ ہو کر طبعی موت مرجاتا ہے۔

ایک دومراد جمان اکثر ملکول میں یہ ریا ہے کہ ابتداؤ جماد تنعید ہائے حیات ا چاہے وہ عبا وات ہوں یا معاملات یا جوائم وجنا یات ، مغرب بیت کی ہم گیر گرفت میں جکڑے رہتے ہیں اور قانون وائی وعدل گستری ہجا دی کا اِجارہ ہوتا ہے۔ کم روفتہ رفتہ عبا وت اچنے تقدیں کے یاعث غیرتبگل پڈیر جوجا تی ہے اور

ساست ابن بن سنة مسائل ك باعث روزا فرون صوابديد برنجه وق ہل جاتی ہے۔ اِس کئے نمرمیب اور سیاست میں دوری ہوجاتی ہے یسید باستے ہیں کہ اسلامی قانون کا آغازشبر مكترسے جوارمتعدد كار وائى راستول الا بم جنکشن بونے کی وجہ سے پہاں کی آبا دی بس یکسنسلی باتی مذرہی تھی اساعیلی خاندان عراق مصروفلسطین سے آئے تھے۔ تعزاعہ یمن کے تھے۔ مسکتے والول کے رشتہ وارس اور کا روباری تعلقات شہر مدینہ اورشہرطانف سے بھی و تی تھے قصی کا تعلق شمالی عرب کے تبییلہ تُصنا عہ سے تھا رَتَصَی کی کوشش اور والميت سع قريشي فيائل مع شهرمك مين سربرآ در ده چيشيت حاصل كي ا ورقصى ہی کی سرداری میں ایک زیادہ منصبط شہری ملکت قائم مو لی جس میں ختلف مديبي ساجي اورانتظامي عبدے موروئ طور يرمختلف فاندانوں ميں يائے ماتے کتے میں ان تک نانون کا تعلق ہے ، جازیس مکھنے پڑھنے کارواج بہت م رہنے کے باعث اسلام سے پہلے کسی تحریری مجوعے کا بہتہ نہیں چلتا لیکن قانونِ معاہدہ اور قانونِ جرائم دغیرہ کے پہت سے روا جی احکا م ردایات نے محفوظ رکھے تھے حتی کہ اجنبیول کے حقوق کے تحفظا ورتصادم توائیں کے نقاذ کے لئے صلف الفضول کے نام سے ایک رصا کا الان نظا م لطور مهديدو تدارك وجودين أكيا تقاله شهركمين استقصى كى اولاديين مصحصرت محرصلی الله علیه وسلم نے بیغمبراسلام کی جیٹیت حاصل قرمانی ۔ مکت وادی غیردی من

اله تفصیل میں نے ایک الگ مضمون "شهری ملکت کم" میں دی سے جواسلا مک کلیج میں مسالت کا میں دی سے جواسلا مک کلیج میں مسالت میں اور ترجمہ معارف اعظم گروہ میں تاہمہ انٹر میں جیپا ہے ، ویکھے شمارہ ملائے این میں آخل مسالت مسالت مسالت مسالت میں تعلق مسالت مسالت میں تعلق مسالت مسالت مسالت مسالت میں تعلق مسالت م

ہاں سے بہاں کے نوگ عام طور پر تجارت پیشہ ہی تھے۔ تجارت اور کاروائی کاروائی کاروباد کے سلسلے میں بینجہ راسلام نے بھی عرب میں بین اورعمان کا فی طویل سفر کیا تھا اورعرب سے باہر کم از کم فلسطین جانے کا دو باد بہت چلتا ہے۔ ایک مرتبہ آٹھ نوسالہ نوعری میں ضد کرے اپنے مہر پرست چا چلتا ہے۔ ایک مرتبہ اٹھ نوسالہ نوعری میں ضد کرے اپنے مہر پرست چا کے ساتھ اور ایک مرتبہ بطور خود پچیش سال کی عربیں ۔ لکھنے پرشھنے سے ناوا قف اُم تی ہونے اور یونانی ، لاطینی ، ورس با نی زبانوں کے نبائے کے باعدت سوائے قانون ورواج تجارت کو تم زنظری سے دیکھنے کے اس کی کم باعدت سوائے قانون ورواج تجارت کو تم زنظری سے دیکھنے کے اس کی کم باعدت سوائے قانون ورواج تجارت کو تم زنظری سے دیکھنے کے اس کی کم باعدت سوائے قانون ورواج تجارت کو تم زنظری سے دیکھنے کے اس کی کم وقع کی جاسکتی ہے کہ فلسطین میں اس زمانے میں کسی اور چیز سے آپ نے وقع کی جاسکتی ہے کہ فلسطین میں اس زمانے میں کسی اور چیز سے آپ نے وقع کی جاسکتی ہے کہ فلسطین میں اس زمانے میں کسی اور چیز سے آپ نے وقع کی جاسکتی ہے کہ فلسطین میں اس زمانے میں کسی اور چیز سے آپ نے وقع کی جاسکتی ہے کہ فلسطین میں اس زمانے میں کسی اور چیز سے آپ نے وقع کی جاسکتی ہو۔

بہرمال چالیس سال کی عرش تضرت محرصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو شہرک ایک ہونیرگوا نے کے جو نیررک تصابیح متعلق خوا کے بینام رسال ہونے کا اعلان فرطیا اور قوم کی اصلاح کا بیڑا اسھایا آپ جہاں دیدہ مجی تھے ۔ کئی بار شام (قلسطین) کئی باریمن اور کم از کم ایک باریح بن وعمان کاسفر فراچکے تھے ہمال کے میلوں بین سندھ مندہ جندہ چین اور مشرق ومغرب کے تاجر بھی آتے ہمال کے میلوں بین سندھ مزید جین اور مشرق ومغرب کے تاجر بھی آتے تھے تھے بحری سفر کرے ایک مرتبہ جبش جانا بھی کمتوب نبوی بنام نجاشی سکے متعارفان انداز سے استنباط کیا جا سکتا ہے ۔ اگر جہ اس طرح کے سفر کا کوئی متعارفان انداز سے استنباط کیا جا سکتا ہے ۔ اگر جہ اس طرح کے سفر کا کوئی معرب ندیری (غیروحی شدہ) مرتب تذکرہ کمیں نہیں ملتا ۔ اس تجرب کا اثر صوا بدیدی (غیروحی شدہ) قانون سازی پر ناگر برسہے ۔

ئه مسندا حدين حنبل جلوچهادم صلنط عنه مخاب الخيرة بن جيب ص<u>صلاً</u> رصطبوع وانمية العادف جيدوآبا و- قط کا جو بیغام آپ کو وحی کے ذریعے سے وصول ہوتا تھا آسے آپ نوراً ایک ترتیب سے لکھوا دیتے ۔ اس کے مجموعے نے کماب الله درقرآن کا نام ماصل کیا۔ چونکہ پیغبراسلام نے قوم کی اصلاح کا بیرا الٹھایا تھا اس لئے انہم کے ہرشجنہ حیات کے لئے اس میں رہنمائی کی گئی اور صرف ایک دنیا دی انہموں کے قانون ہی پرقرآن منھر نہیں برگیا۔

قرائی بیغام کی تشریح و توضی اورا صلاح قوم کے سلیلے میں ملک کے بدیتے إيكا ورمعقول قديم رواجات كوآب في الين متبعين بس جو برقرار رسن ويا ' بربی قانون اسلام کا بہت بڑا ما خذہبے خاص کراس سے بھی کہنوو قرآ لت تے متعقدہ میکہ اس کا عراصت سے حکم دیاہے کہ پیغمبرا مسلام کا ہر قول وقعل ا ور ہر امرونبی وا جب انتعیل ا ورلائق تقلیدے ۔لیکن پے شندت بہوی اس با قاعد اور م محمل طورے تحریراً مرتب نہوسکی جو قرق ن کے متعلق ملحوظ رکھا گیا۔ یہ ظاہر ہے محرسنت نبوی میں بھی صرف قالونی احکام نہیں ہیں بلکہ دیگر قسم کے امور مجى مليں گے۔ قانونی احکام کچھے تو قد آنی اجمال کی تفصیل ویکیس پر حادی سکتے توکھ سے اورزائدا حکام سکتے جو قرآن کے سکوت کے وقعت د سے کئے تھے اور کچھ ملکی اچھے رسم ورواج کے مختلف اجراء کو برفرادر کھنے پرشتل تھے۔ بیش ہو لے والے مقدمات کے فیصلے روز مرہ تعلم ونسق کا تذكرو، حكام ادرا فسرول كوباليتين اخصوصى خطبات واعلانات ، غرض میسیوں قسم کی چیزیں سندے میں ملتی ہیں۔ دنیا کاکوئی قانون میاح اُمور كى فهرست كممَل نهيس كرسكتا- الجعا ا ورمعقول تظام تا نون اسين جسند بنیبا دی خصوصیات کو دا جب ۱ ورصر دری قرا د دے کرا درممنوعات کی فہر<sup>ت</sup>

کو کمل کرکے باتی تمام چیزوں کوروا قرارد پدیتا ہے اور جن چیستروں ہیں بیک وقت متعدد حقوق قائم ہوتے ہیں ان کا تناصب ہیان کر دیتا ہے۔
"اُجلَّ انکھُ مَا ذَرَاءُ فَ الرکھ" دغیرہ قرآئی آیتوں سے قانون اسلام بن ہی بی اصول طحوظ ریا ہونیا ہوتا ہے ۔ اِلاَ مَا اصَعْرَ دَتُد اِلَیْن اسلام بن ہی اصول طحوظ ریا ہونیا ہو بدا ہوتا ہے ۔ اِلاَ مَا اصَعْرَ دَتُد اِلَیْن اسلام بن الله منا الله دیت کی اصول طحوظ ریا ہونیا ہو بدا ہوتا ہے ۔ اِلاَ مَا اصْعَرَ الله الله دیت کی الله منا الله دیت کی الله تا الله الله دیت کی الله تا الله الله دیت کی الله تا الله دیت کی الله تا الله دیت کی الله تا الله الله دیت کی الله تا الله دیت کا الله کا کہ کا الله کا الله کا کو کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ کا الله کا کھوں کے کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا کہ کا کہ کا الله کا کہ کو کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کے کہ

فیکن بڑا ہم سوال آئندہ کی ترقی کا ہے کہ مستقبل ہیں ہیدا ہونے والے نامعلوم اوراًن گفت نئے مسائل سے دوچار ہونے پر کیا کیا جائے ہاں بالے ہیں امام تریذی وغیرہ نے ہی ہی اسلام صلی افترطید وسلم کی ایک حدیث ہتعدد ما فذول سے روایت کی ہے کہ جب آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو مرکادی افسر بناکر دواند کیا توثیقتی باریا ہی ہیں حسب ویل گفتگو فرماتی ہے۔ افسر بناکر دواند کیا توثیقتی باریا ہی ہیں حسب ویل گفتگو فرماتی ہے۔ اگرکوئی مقدم پیش ہوتوکس طرح فیصل کروگے ہ جب اگرکوئی مقدم پیش ہوتوکس طرح فیصل کروگے ہ جب اگرکتاب افتر میں صراحت نہ ہوتو ہ جب اگرکتاب افتر میں صراحت نہ ہوتو ہ گرکتاب افتر میں سراحت کے مطابق ا

لله "روا" یا "مباح " کے معقر بنہیں کراسے طرود کیا جائے بلکروہ بنٹونس کی صوابدیدہ اس کے ذوق سلیم اس کے دوق سلیم اس کے دوق سلیم اس کے دوق سلیم اس کی ضرورت اور اس سے تصوصی حالات برجیون ویا جاتا ہے اور نہ صرت و آوسیوں کے بلکہ ایک ہے اور میں اس کے دوف تلف اوقات کے طروع ن اس کے مستعلق اختلاب بوسکتا ہے ۔

\* من جه مزير تغيل كريز

تو مجریں اپنے رائے سے اجتہاد کرون کا ا تعربیت ہس خداکو سزا وارہے جس نے اپنے رسول کے فرستا دے کو اس چیزی توفیق دی جے اس کارسول پسند کرتا ہے۔

بد مکالمہ نہ توکوئی کا تعذی تظریہ بناریا اور نہیں کوئی انفرادی واقعہ تھا۔

ایم معاملات میں استصواب، نگرانی اور تصبیح کی ناگر برطرور توں کے ساتھ سیاتھ وسیع صوا برید کا حق خود جناب رسالتما ہے کی طرف سے افسران قانون سے کے لئے تسلیم کردیا جا نا اورایک وو مر بے موقع پرائٹتم آسے لئے ہائور دنیا گئے۔

آتم ہوگ اینے دنیا دی اُمور کوزیا دہ بہتر جانے ہو) اِرشا و فرماکراینے فالیس جمالیا تی مسلامی مسلم کومنسوخ کردیا ایک انقلابی لیکن فیصلاکن نظر تھی جس کے باعث اسلامی افاون کے مستقبل نے اپنے متعلق کمی اطبیعان ماصل کرایا۔

عبدِبوی مسلمانوں کا دورِ قانون سازی تھا۔ اس کے بعدتھ پروتوبیع کا ایس کے بعدتھ پروتوبیع کا ایس کے بعدتھ پروتوبیع کا ایسلسلہ توجاری ریالیکن خانص قانونی احکام کا ججوع تیار کرنے کی کوئی مرکاری انجوشش نہوئی۔ اگرچہ خلفاء کی مر پرتنی بلکہ خودائن کی خواہش پربعض خانگی بھی ہے تیارہ وسے جس کی ایک مثال خودامام مالکت کی موطا کا خلیفہ منصور کی خواہش پرمرتب ہونا ہے۔ دو پیچنے ڈرقانی کی ٹمرت موطا کا مقدم الیکن اُن کو

بله الرضيفة كي علميت كا معترف بونے كے بادجود منصور (حكومت للتائيم تاست فلت) كا الله الرضيفة كي علميا ما مالك سن مدوين فقد كي توابش كرنا كچھ توا مام الوطنيف كي براند سالى كے باعث بوجود الله كا الرضيف كي براند سالى كے باعث بوجود الله كي باعث كا ميديں وہ علائيہ أن الله الله كي باعث كا ميديں وہ علائيہ أن الله كي باعث كا ميديں وہ علائيہ أن الله كي باعث كا ميديں الله علائيہ بين مائے بيان مائے بيان مرحض تھے ۔ جنا نجر جب المام زير بن على نے ايک سياسی انفلاب کے ساتھ بعد وجد كی توانوں نے بہت بڑی دقم جدد ہن وی تھی – ( باتی صفح آ تسندہ)

تمبعی سرکاری طورسے قالون لمک کے طور پر نا فذکرکے عوالتی و انتنظامی افسراك ملكت كوانعين كايا بندكردين كاصورت بيش سرآني ايل محوسة صرف ایک درسی کتاب کی چنبیت حاصل کرسکے جن سے حسب صرورت حکام عدالت دغیرہ بھی مددینتے تھے ۔بہرحال ان کی خابجی کوسٹسشوں نے دہی مقصد حاصل کرنیا جومرکاری ابتهام سے مکن ہوتا اور کوسٹسٹ کے خانگی ہونے نے آ بندہ مجی فانعی علماء کی ہمتیں ملندر کھیں جونددین کے مرکاری ہونے کی صورت یں اینے درخشال نتائے بیش زکرسکتے ۔میرے ایک فاصل بزرگ ایس کی دوسرے انفاظ میں یوں تعبیروتو ضح کرتے ہیں کراسلام میں عبدہوی کے بعد نہ

(بقیدماشیصغی گزشته) بی جاس برمرا تدادا سے توجیدے صبرکیا پیمنصورے خلاف مشكله بس بغاوت بو في توانهول في علائيد منصور كي برائي كي تمي رشايدامام ما لكنشف يمي ابتداء منصور کی بیعت کے جری ا دربے اثر جونے کافتوی دیا تھا (میرہ النعمال بی استعالی استعالی استعالی استعالی است نيكن ميرى فيدون عين المين ايك ايم واقعدلكها بهكم منصورة وين في وتسالعامرى ا ودامام الوصيفة اوده مام مالك بينول كوبلاكرب سوال كي مخاكران كي ولينتريس وه مخالفت کا بل ہے یانہیں ابن ابی ذئب؛ ورابو حنیلے نے توقعیمت کریمے دربیر دہ تھو کے کرداری خامیا بربلااس يرخل بركروس ليكن امام مالكشف يدد لجسب انطازا فتيا دكسا -

نول حديدوك الله الله المذلك من الرَّوَوُ تَجْعَابِلُ رَجِمَتًا تُووهِ تَجْعَامِسَهُ مَا اللهُ الله الله معاملات كامالك بذاراط وكرتاا ورشامست ان لوگول ( کی حکومت) کو دورکریا جوان سکے نى سە دقراپىتىن تىھسىنە) زىيادە دورىيى-

ماقتدر للشملك اموالاملة وأزال عنهمك كعككك نبيهم

اس دومعنی تلسقیار جواب سعدمنصودکااخیشان بوگیا ( بقیدصفی آکنده )

#### ۲۳

مرت عدایہ کوتنفیذیہ سے آزادر کھاگیا بلکہ تشریعیہ کوبھی۔اس سے براہ کرید کہ تشریعیہ کوبرای مدتک خانص فیرسرکاری بنادیا گیا۔

ہما راموصنوع سخن آج إسلامی قانون کی ایک ابتدائی خانگی تدوین ہے چود دہری صدی کے تقریباً آغازے وسط تک جاری دہی یعنی امام الوصنیفہ کی کوشش جومنشنہ میں بیدا ورمنہ ایٹ میں نوت جیسے۔

جیساکہ معلوم ہوا' تدوین فقہ کا یعظیم الشان علی کام کونے میں انجام یا یا۔ کونے کوحشرت عمرہ اسلام کی پشت پناہ ، وغیرہ بہت زیا دہ تعربیت آمیز الفائل سے ما دکرتے تھے اور یہ ہے وجہ نہ تھا۔

کوفے کہ آبادی قدیم شہر حیرہ کے قریب بسانے گئے۔ سُر مارب کے آوشے کے سلسلے میں جب بہت سیری قبیلے ترک وطن کرکے شمالی عرب میں آبسے توجیرہ میں کھی فیال کا مرکز بنا اور خا عالی منا ورہ نے بہال جوعرب حکومت قائم کی وہ ایرا نی مر پرستی ہیں ایک خود مختا د مملکت تھی جس کا بائے نحت

إبقي صفى كردشته اس غامام مالك كوانعام مى ديا اور غالباً اسى جده تا تربك باعشجب است بغاه توست فرا قدت ما صلى جوئ اورايك جوع قافون كمك كى خردرت فحسوس بوئى تو اس قراء من ما مالك سع رجون كيا- يهى مكن به كه تدوين كى توابش تك الوخيفة كى و فات يوجى اوراليومنيفة كدونة قانون كوسياسى وجوه سه سركارى قانون بنا نامناسب شهعلوم جوابرو بهرمال منصور كى نوابش تقى رجله فاخيول كومو طاء مام الك كمل بوغيراس كا بايندكرد من قدرت من الويسفت كولادون دشيدكا قاضى القضاة بنا ديا توجه من خرب بالسلطان بوف ياعث بيسى (جيساكريا قوت جلد ره) صلاي الديات بن المالات بوف بناياكيا مسلطان بوف د نيائ اسلام بين خون مناه كانون بن كئى -

#### 71

علم دنن کے چرچوں سے صدیوں تک عمونیتا رہا الدوہ ایران وعرب کا علم اور اخلاق دونوں حیثیت سے سنگم بنارہا۔ متندروں کا خا ندان آغاز اسلام تک بھی براجتا رہا لیکن کھراس علاقے کا الحاق ایران سے ہوکر جرہ ک جنیب ایک صوبہ وارشبر کی ہوگئی۔ اتنے میں فتوحات اسلام کے اولین سیلاب میں حضرت ابو بجرصدیق میں کے دمانے میں سید سالار خالدین الولیدی سیلاب میں حضرت ابو بجرصدیق میں کی ایرانیوں سے گلوخلاصی کرائی ۔

حضرت عرضے بالک قریب ایک خانص عربی شہر بسایا جما و نیاں تعمیر کوائیں تو حروکے بالک قریب ایک خانص عربی شہر بسایا جس کانام کوف دکھا گیا۔
شہر کا نقشہ اور دیگرا بندل مالات کی تفصیل پر وفیسر ماسینیون نے ایک مستقل مقالے میں دی ہے اٹائے طری سطاعہ میں بھی یہ تذکرہ بندرہ میس صغول میں ہے) یہاں ہمیں صرفت یہ معلوم کرنا باعث ولی ہوگا کہ اس معنوں میں ہے کوئی بارہ ہزار یمنیوں کواور کئی ہزار دیگر قبائل میں ایک ہزارہ بچاس صحابی سخے جن میں چو بیس بدری بھی ہے جو اس بدری بھی ہے۔

کو بسایا۔ اُن میں ایک ہزارہ بچاس صحابی سخے جن میں چو بیس بدری بھی ہے۔

اُن میں ایک ہزارہ بچاس صحابی سخے جن میں چو بیس بدری بھی ہے۔

اُن میں ایک ہزارہ بچاس صحابی سخے جن میں چو بیس بدری بھی ہے۔

اُن میں ایک ہزارہ بچاس صحابی سخے جن میں چو بیس بدری بھی ہے۔

حرہ میں پہلے بھی بینی ہی تنے اور اب کونے میں تازہ ہزاروں مینی آبسے
سے رہین وہ مقام ہے جس کا تمدن عرب ہیں بڑا قدیم ہے سیاا ورہفیس
کے متعدل زمانے کے قصے قرآن سنے بھی ذکر کئے ہیں ۔ اگ سے ملک ہیں جتنے
کتے دستیاب ہوئے ہیں عرب میں کہیں اور نہیں - اس بین پرع صے تک
بہود ہوں کی حکومت اور توریت کی کارفر مائی رہی - اس کے بعد عبش سکے

ہے۔ اُن آئے اور اِ ٹی کے پاوری گرتے جنتیوس نے اسکندریہ کے بطر پرکس کے مکم سے مہال عیسائی قوانین نا تذکیے جن کا مجموعہ مخطوطے کی صورت میں وہا تا ہیں اب بک محفوظ ہے۔ عیسائی جشیول کا دور ایرائی حلے کے دریعے سے ختم ہوا اور اُس کے بعد ایرانیوں نے اسلام کے بیئے جگہ خالی ک اسطے معلوم محلوم ہوسکتا ہے کہ بعد ایرانیوں نے اسلام کے بیئے جگہ خالی ک اسطے معلوم ہوسکتا ہے کہ بین تہذیب وثقا فت کے نقط تفاریخ کئے کئیروریا فرن کاسنگم بنا اور کتنے و لیسپ روایات وٹال کے تعدن میں مرابت کریگئے ۔

ا انتحیس بمنیوں سے کوفد آباد موالیکن میں نہیں۔
(صحابہ کوم میں حضرت الو بکر صدیق کی شخصیت ممتاج تعارف نہیں بہاں کے۔ قانون کا تعلق ہے ، رسول خلام نے اپنی زندگی ہی ہیں ان کو مدینہ منورہ میں مفتی مقرفر مایا تھا کرجس کسی کوکسی مسئلے کے متعلق قانون اسلام دریافت میں مغتی مقرفر مایا تھا کرجس کسی کوکسی مسئلے کے متعلق قانون اسلام دریافت میں ہوتو وہ ما مورسے انھیں سے رجوع کہ ہے ۔ اور یہ وہ واحد شخص ہمی ہوتو وہ رسول افتہ کی موجودگ میں فتوئی دیتے تھے کے مصرت عرف حصرت الو بکر شرصے عرب وس بندرہ سال چھوٹے تھے ایک طرح حضرت الو بکرٹ کے شاگرد کھے عرب وس بندرہ سال چھوٹے تھے ایک طرح حضرت الو بکرٹ کے شاگرد کھے جاسے ہیں وس بندرہ سال چھوٹے تھے ایک طرح حضرت الو بکرٹ کے شاگرد کھے جاسے ہیں ۔ ان دونوں میں اِنٹی گھری دوستی تھی کہ اکام کیکوا سائھ رہتے ہوئی

له وبور دُرسه DESVERGERS کی فرانسیسی کتاب موب DESVERGERS کے مطابق ، ان بہودیوں کواس کا پا بند کیا گیا کہ اپنی لڑکیاں کسی یہودی کو بسیاہ نہ دیں بلکہ صرف عیسیائی کو دیں ۔ ایفٹنا بخوالد فرانسیسی تاریخ مدون عیسیائی کو دیں ۔ ایفٹنا بخوالد فرانسیسی تاریخ SAINT MARTIN, HISTOIRE DU BAS-EMPIRE کتاب التراتیب الاداریالسمی نظام الحکومة ) لنبویہ الکتّا فی جسله

اوّل صا<u>رعه</u>

کام کرنا ہوتا تو بل کر کریتے ہے عبدرسالیت سے بعد خلا فست صدیقی میں دونوں کا اِشتراک عمل اور با جمی مشوره ا در *بھی ز*یا دہ ہوگیا شاید اسی ہم مزاجی کو ويحدكر بجرت سع بحبى ببط جب مكتبي مواحاة اولى قائم كى كمّى قوصن الوبكرة اورحصرت عمرة بي مس بهائي جاره قائم كياليا تفاق اس طرح يدكها جاسك ب كم علوم صديقي في علوم فاروقي كے سائقد امتزاج حاصل كرىيا (حضرت عبدائلة ين مسعود في ابتداء الحبيس بزرگول سے تعليم يا ئى مچر برا ، داست جناب سالت ا سے تفقہ کرتے دہے اور محررسول الشصلي الشاعليہ وسلم سے يہ تعريفي سندهاصل فرا فى كرجع قرآن سيكمنا بووه عبدالندبن مسعود من سينط أن كى ويانت اورقابليّت ديجه كرجعترت عرض فالنف خلافت كرزما في ان كوكو في ميس معلم بناكر بهيجا اوريه و إلى كى جا مع مسجدين فقه كادرس ديت رسب استك شاگردول بین بمن بی محدو فاضل علقمه (ت سیانیم) و داسود تخعی ف مسیمیم نے امتیاز حاصل کیا اور کونے میں حصرت این مسعود فیے کے جانشین ہے۔ علقمہ کے شاگردوں میں ایراسی نخفی ایک اور بینی فے سجد کوؤمیں درس فقه کاسلسله جاری دکھا۔ اورجب ابراہیم نخعیؓ کی وفات ہوگئی توخماً دبن إلى سليمانُ في جوغالبًا إيراني تقع كوسف كى ودس كاهِ فقه كومزيد شهرين عطاكى ـ الوَحْنِيغَ الْحَيْسِ حَادِكَ شَاكَرُوا وَرَجَالَشْيِن بِي -صرف اتنا بى نبير چھنرت على تھى جوانامديناة العليرة على ما بھا

ئه معازى الواقدى وخطوط برلش ميوديم) ورق (١٠٣) ميرة شاميدغز وة خندق ـ سلك كتاب المحتقرة ولفه ابن حبيب باب الموافاة صلك ـ سلك الاستيعاب لابن عبدالبر علاس ١٨ مسلك المعافياً المستيعاب لابن عبدالبر علاس ١٨ مسلك العقباً 14

کے خطاب سے یارگاہِ نہوی سے سرفرازہوئے تھے وہ بھی آخری عمریں کوف چلے آئے اوراس طرح ابن مسعودہ اور حضرت علی وونوں کے علوم کونے میں جمع ہوگئے۔ )

مزیربرآن یک مریندمنورہ میں توسیع نقہ کے بیئے شوری ا وراجاع کا اوارہ حضرت الوبحرن اورحضرت عمر نے خاصا منظم کردیا تھا اس وورکے فیصل یا فتہ تا ابعین میں موقع مقام معلی ہی بڑا المتیا تربیدا کرلیا اللہ ان سات ماہرین کی کمیٹی نے ایک طرح سے قانون سازی این یا تھ میں کے نام قابل کو شاوت سے بیان کیا ہے کہ خود قاضی بھی مدینہ منورہ میں میں سی میں سی معرف کے بابند تھے۔

ان لوگوں کے نام قابل ذکر ہیں -

(۱) بابرقرآن وحساب ومیراث حضرت زیدبن تا بهت کے بیٹے فارجہ (بوطلی بن عبداللہ بن عوت کے اشتراک علی سے تقییم وراشت کے مقدمات کا فیصلہ کرتے اور معا ہلات کی وستا ویزیں تکھتے ) (۲) حضرت ابو بکرٹ کے لیتے قاسم ۔ (۳) حضرت زیر م کے بیٹے عود ہے۔ دس حضرت زیر م کے بیٹے عود ہے۔

(مه) بی بی میموند یا بی بی امّ سلم سکیمولاد آناد کرده غلام سلیمان بن لیسار -(۵) عبیداللهٔ بن عبداللهٔ بن عقب بن مسعود -

اله به صدیت زبان دُد عام تو به لیکن صحاح پس سے صرف ترمندی پین اناوا دالحکت علی بابدا سیکه نفاظیس واروی اور ترندی نے اُسے مسمبت ممنکز قوارویا ہے۔ نے الغیب للسخاری صفحہ ۲۹۹ تا ۲۰۰۰ -

(٦) معيدين المسينث ج

(د) عدالرحان بن عوف و المحار المحارث عرض كرات المحارث عرض كراب المحارث المحار

ال مالات یس کول جرت نه جواگرسفیان بن تینید نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کرید کہا ہوکہ اگر کوئی غزوات (تاریخ اسلام) کی تعلیم پانی چامتا ہے تواس کا مرکز مدینهٔ منورہ ہے۔ اور کوئی مناسک جج کی جہا در اگر نقہ چاہتا ہے تواس کا مرکز مدینهٔ منورہ ہے۔ اور کوئی مناسک جج کی جہا درت بیدا کرنی چا ہتا ہے تو مکہ اور اگر نقہ چاہتا ہے توکو فہ اے اسلام مدن زندگی بین جس سیاست کی بنیا و دس سالہ مدن زندگی بین جس سیاست کی بنیا و

له مناقب الى منيفالله يمرى تخطوط استانبول (فوتوددا ما والمعادف النعانية يواآباد) ولاق مسائد انيزمجم البلوان يا قوت ذكركوف -

حضرت ابن عرض زیادہ ترجازیں دہشے تھے۔ ان کے شاگردول میں ان کے مولانا نع نے بڑا امتیاز حاصل کیا۔ انام مالک انہیں کے شاگرد تھے اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ امام مالک کے شاگرد تھے اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ امام مالک کے شاگرد امام شافعی اورامام شافعی کے شاگرد وامام احمد کے شاگردول میں داؤد نام ہری۔ داؤد نام ہری۔

حضرت على صَى النّه عنه بيغمبراسسلام كے بچا زاد بھائى ، پرورد ہے ، اور داما و تقے زیادہ ترمدینے میں رہب آخری عمریں سیاسی ضرورتوں سے کونے جا دہبے تھے اُن کی تعلیم کا ایک خاندانی سلسلہ بھی چلا اور جمایت یعہ نام ہب اسی کی شاخیں ہیں -

جناب دسالیت ( مشکریکسی*ی*) ومن مسعود المبذلي فرن سنتايش ايجاء منزون مستنبص على (مندسنى يم) نافح بن مرينٌ دون مُثلثهم علقر تخعی رف سنت هر) حين رن الله مالکٹ وحشہ ہے۔ مالکٹ وحشہ سیست ا براسم يختى ومن مرهوه) على زين العابدات دن استعادة) شاخيخ رأمن يختشع حادٌ دمونی شخری وشینشاهی زودف من المام عواقرون كالث احفنق أدنيلهجه ابوطنيفه رضعتاهي باجعقوصادق أرت مشكايع

ے مناقب موفق سیار مناقب کروری ہے

یے دوبردے شاگردوں محمد شیبانی اُورو کیع شیبے سال با سال ورس نیا تھا۔ ا در محد شیبانی کی اونٹ بھرکتا ہیں (عل بختتی کتباً) انہوں نے نقل کی تعییق 🕽 غرض جب تک به مکاتب تعصبات کاشکارنه بو گئے باہم افادہ اورامتفادہ جاری ریا ۱ ورفراخدل ۱ ور آ زا وحیالی کا ملایب اگن کا مسلک بخا سیکن بعدی ایسے زمانے آگئے کہ شیعوں اورسنیوں ہی میں نہیں شافعیوں اور صنبلیوں میں تک آبس میں خونر مز حجاکہ ہے ہونے لگے۔ اب اس بس منظر کے ساتھ ديجيمو توحنفى شافعى ببى نبيب ستى شيبعدفقه بمى مخصوص فرقه وارفقه نهبيل يلكه وہ مسلمانوں کی مشترکہ فقہ ہے اور خاص کرا بتدائی صدیوں میں فرقہ وار اساتذہ اینے فرقہ تک محدود نہیں رہتے تھے ۔ خودجس چیز کوشفی فقہ کہتے ہیں اس میں ابوحنیف کے اقوال پرشکل سے بندرہ قیصدا مورمی عمل ہوتا بهواكاء اورجس طرح سے شافعی و مالكی فقد منفی فقهاء سے متنا شربموتی مربی ہے ، حنفی فقہ کی بھی جرائیات میں ترمیم غیرضفی ا ترات سے محسوس وغیرمیوں دونوں طریقوں سے ہرزمانے میں ہوتی رہی اسی سنتے ہم نے اس مقالے کا عنوان الوحنيفة كى تدوين فقد منفى نبيس بلكه فقدا سلامى دكها معد-

قرآن کوخودجذاب دسالت سنے مدون کرایا - آثار بہوی یا صدیت کو کیھنے کی بہت سی کوششیں مختلف صحابہ نے جناب دسالت کی زندگی ہیں محصی کی بہت سی کوششیں مختلف صحابہ نے منطقے کوا جمیت نہ دی وہ میں این معلویات زبانی طورسے نوعمرنسلوں میں منتقل کرتے دسہے - اس میں تخصی کوا جہ کے دوہ ہفتے ہیں تخصی کہ معلویات زبانی طورسے نوعمرنسلوں میں منتقل کرتے دسہے - اس میں تخصی کھو کہ ہے کہ وہ ہفتے ہیں ایک منتقل مردی ہے کہ وہ ہفتے ہیں

ایک دن تفسیر پرایک دن غروات نبویہ برا پیخ طلبہ کو کچر دیتے توبا تی دنوں میں مختلف دیگر آثار نبویہ یا علوم اسلامیہ پر (بہاں تک فقہ کے موجودہ مغہوم کا تعلق ہے اورجس میں عبا دات، معاملات اور صدود و تعربرات بعنی مرزائیں داخل ہوتی ہیں، عہد نبوی ہی سے اس کے نکھنے کی کوششش شروع ہو چی تھی۔ نیچ مکہ کے وقت جناب رسالت نے جواحکام واصول سے بریر خطبہ دیا تھا وہ خود جناب رسالت کے حکم سے لکھ کر ابوشاہ ہے ایک صحابی کو دیا گیا تھا کہ اپنے ملک میں اس کو لے جاکر دستورالعمل بنائیں ایک صحابی کو دیا گیا تھا کہ اپنے ملک میں اس کو لے جاکر دستورالعمل بنائیں دبخاری عمروین عرب کو کین کا گور نر بناتے وقت جناب رسالت نے جو ایک تو میں ہوا بہت نامر دیا اسے بھی تا ہے تا جو خورہ پر وصول کے جاتے تھے، مرکادی محاصل جو غظے، جانوروں اور نقد رقم وغیرہ پر وصول کے جاتے تھے، مرکادی محاصل جو غظے، جانوروں اور نقد رقم وغیرہ پر وصول کے جاتے تھے، مرکادی محاصل ہو غظے، جانوروں اور نقد رقم وغیرہ پر وصول کے جاتے تھے، مرکادی محاصل ہی تحریر کرکے محصلین کو دیا جاتا تھا۔) ا

حضرت ابن عباس (فوت مسلام ) کے باس سی شخص نے ایک مرتبایک کتاب بیش کی تھی ،جس میں حضرت علی فت وے میکجا کئے گئے تھے ۔ حکام علالت کے فیصلول کی تقلیس بھی محفوظ دھی جاتی ہوں گی ،جس کا مام ابولوسٹ علالت کے فیصلول کی تقلیس بھی محفوظ دھی جاتی ہوں گی ،جس کا مام ابولوسٹ وغیرہ کے زمانے سے بترچلتا ہے ۔ جوصحا برا ہے ظلبہ کوفقہ کی تعلیم دیتے تھے اس کی باوداشت بھی فی جاتی رہی ہوں گی ۔ امام زید بن علی دستیاب بھی جونے طوف فقہ میں ایک کتاب المجموع منسوب ہے جواب چیپ کو ستیاب بھی جونے فلا کا کرچا ہے اس بحث کا خاتم نہیں ہوا کہ یہ کتاب اس مرد یک واللہ کا کہ اس مرد یک واللہ کا کہ اس مرد یک ہوئے میں ایک کتاب اس بحث کا خاتم نہیں ہوا کہ یہ کتاب اس مرد یک وقت بعد میں فود مرتب کیا ہے آگر وہ امام زید ہی ہو تو بھر یہ امرد نجسب ہوگا کہ اس تو دوم نہ کی ہوگا کہ اس کہ تو بھر یہ امرد نجسب ہوگا کہ اس کہ تو بھر یہ امرد نجسب ہوگا کہ اس تو تو بھر یہ امرد نجسب ہوگا کہ اس کہ ترزیب ابواب ہی انہ ب

\*\*

له گولت سيركو (محدا تشياشته دنين جدا صنا) دهوكه بواسيه ادرا العام كامحين عبدالرطن اشبور به ابن ايي دنب كوسب سے قديم بوطانويس قرار ديا حتی كراك كی وفات اعلی ميں مصطلع جي بوتی كراك كی فات تک كمی سبوسے مستقلے المحدی دان كی وفات اعلی ميں مصطلع جي بوتی يہ فظی تقيق من بريد شكر في سيركولت مير كروا الدست بروكلمان في تك جران تا يكي أدبياً على تقلی تقيق من بدرك المحدی المحدی الدی بروكلمان في تك ولائر درقانی عربی المحدی ا

بوينة امام زيدين على علم الوحنيفيَّ ا درالماجشونٌ (مت مثل النيم) جنو**لَ** 

صرف دولیات مدینہ جمع کرکے ایک کتاب شائع کی) اور دیگر اہل اورائے نے ایک مکتب خیال قائم کیا، جس کے ہیر دؤل نے بعد میں قبلو بربدا کیا تو بطور روعل اہل صدیث نے سنت کی ہیردی پرزور دینے کے سے نقہی احکام کی حدیثیں انگ مرتب کیں۔

امام مالکٹ (ٹ سٹسٹنٹ) دخیرہ چندہم عصروں کی موطاؤں کواسی تعریب) آغاز مجسنا چاہتے-اودمیح بخاری کواس کی انتہا۔

جب ملکت کے استحکام اورامن وامان کے ساتھ کا آول ا دکام کی روز افرول وسعت وکٹرت ہوئے تا ان کے جوہ ب کی خرورت حکوست نے محصوں کرنی نئروئ کی اورخانگی علیاء نے بھی ، ندکورہ بال محتصر بس منظر سے فوراً معلق ہوسکتا ہے کہ امام ابر صنیفہ (ان سنھا ہے کہ کوکٹسٹیس اُفھ کومڈن کوراً معلق ہوسکتا ہے کہ امام ابر صنیفہ (ان سنھا ہے کہ کوکٹسٹیس اُفھ کومڈن کوراً معلق ابنی نوعیت کی اولین رخفیس لیکن ان کے کام کی وسعت ہنوٹ کورائن ان کے کام کی وسعت ہنوٹ اورمنی تصویرات کے باعث ان کی کوکٹسٹیس اوردن سے زمانے میں متاخر موسلے کے باعث ان کی کوکٹسٹیس اوردن سے زمانے میں متاخر ہوئے کے باوجود ہرتفش نانی کی طرح زمادہ ولکش رئیں اور آن انھیس کا مختصر وکرمطلوب ہے۔

ابومنیف تعان بن ثابت بن زوطی (یا زوطرَّة )ی ولادت مندر می مردی.

مله ویکی مناقب ای منیقد انترهٔ احیا دانده میں اُنکا نسب نعمان بن تابت بن نعمان میں تابت بن نعمان میں تابت بن نعمان میں ما والا بونام ملمان و وثبل (سیرة المنعمان ) کی میں مزدیان میں دوایتوں میں دولی کے نقط کا تلفظ اسط میں تعمان میں مردیان موجی ار دولی کے نقط کا تلفظ اسط میں تیم اور اور ایر استا جا ہے۔ اس کے معنے چھوٹے کے بیان کئے جلتے ہیں۔ ممکن ہے اس کے معنے چھوٹے کے بیان کئے جلتے ہیں۔ ممکن ہے اس کے معنے جھوٹے کے بیان کئے جلتے ہیں۔

ان كي متعلق بردا اختلات يا ياجا ما به كريه نسلاً كون سقع ؟ كونى عرب بهنا تا ہے توکوئی ایرانی دکوئی افغانی کا بلی بتا تاہے توکوئی باپ کوا برائی اور مال کو سندمى رتايخ بغدآدين تطيب لغطاوه كايل انباد ترغراورنسلكايك روایت ان کے بعلی میں سے کی بھی درج کی ہے نبیعلی عراق وشام کے مابین علاقے كى ايك قوم ستے - إوربعض وقت كسال بيشه بعى ، بلالحاظ توميت . ہمیں اس محت سے زیا دہ دلچیں نہیں ہونی چاہئے۔ کیو تکرا سسلام نے شعوب وقبائل كى نسبت كوبا بهم تعارف اور پهجانت كى عديك توجاتز رکھاہے ورن اس اجا زت کے سائھ ہی اس نے کہہ ویاہے کہ إِنَّ آگوتِکم عندالله اتفاكس أكراس بحث كي تكيل اورّحقيق سے يدمعلوم كرتے ك كوسشش كي جلسنة كرقانون اسلام كى تدوين ياا رتقاع برامام ايوحنيغةً کے ذریعے سے کو نسے بیرونی افرات پڑے تودہ بھی لاماصل ہوگی کیونکہ جاہے ان سکے دا دا ایک آزا دکردہ الامسلم خلام ہی کیول شرہے بمول خود اکُن کی آنچھسسلمان گھرا نے ہیںکملی تنیء ما یول خانص اسلامی ملا ا در زندگی زیادہ ترکوسف کے یا بغدا دے اسلامی شہروں میں گذری کو وہ ﴿ فَارْسِي صَرُورَ مِاسَتِهِ مُصْلِهِ ﴾ اوُران کے اسا تذہ میں عطا بن ابی دَباحٌ نوبیہ کے مَبشَى تق - عكرمه مولاا بن عباسُ مُريرة وم كه تقيم بحول شامى يامسرى ياكابل

اه تا يخ بغواد مكالك صفالا مله ابن مرن كوابوشيف بمرية شكرتي بموتى توانه الماه الماه

عظے اور عربوں کے علاوہ مختلف نسلوں کے جمی مسلمانوں سے بھی تعلیم

ہائی تھی۔ تجارت غالباً ان کا آبائی ہیشہ تھا۔ بہرمال ہم اُن کو بیشم کے کہروں

کا کا رو باز هر بھر کرتا بائے ہیں اور زمان کا الب علمی میں بھی اُن کو " مومر"
مالار) کہا جاتا دیجھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں انہیں تعلیم کانہ آوٹوں
مقاا ورنہ موقع ملاتھا۔ اور وہ اپنی ذیا نت و توانائی بازاد ہی میں صرف کرتے تھے

میکن صفرت عمران عبدالعزیم کا علم پرور وورای تواس نے اُن ہر بھی افرالا اور
جسے ایک بارعلم کا چسکا پر مائے وہ کہاں جھوٹ سکتا ہے ہے۔

تشعبی ایک مشہور محدث گذرے ہیں ۔ اُن کی مردم شناس آ تھے نے ہونہا دا بوعنیفہ کا جو ہرتا ڈلیا اورایک دن پوچے ہی لیاکہ صاجرا دے تم کس سے تعلیم یا نے ہو ؟ اور حب کا رو بارکا نام سنا تو فرمایا کہ تم عفلت ذکروا ولا علم حاصل کرنے اور علما و کے ساتھ بیٹھنے پر نظر رکھوکیو تکہ میں تم میں ایک بیٹاری اور حرکت یا تا ہوں اے حساس دل پر بے فرعنا نہ خلوص کا فوراً اثر بیٹاری اور حرکت یا تا ہوں اے حساس دل پر بے فرعنا نہ خلوص کا فوراً اثر ہونا ہوتا ہوں ایک درس میں مشریک ہوکر اپنی بسند کا معلم بہت سے اساتذہ کے ملقہ کا ہوئی درس میں مشریک ہوکر اپنی بسند کا معلم انتخاب کرنے لگے بلا

بعض بیانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں شروع بس علم کلام سے دیجی ہو تی جو ان بیان مراح بین علم کلام سے دیجی ہو تی جو اس تمااور آپ لے کافی درکہ بھی پیدا کر لیا۔ نیکن ایک دن کسی بڑھیا نے اگن سے دوزمرہ کے کام کا

شه سنا تعب الإیام الأعظم موقف الموفق الجھ که در در در ال کوئی معمد اسستد بوجیا آواس میں یہ کورے نکھیے اس سے آن کے دل کو بڑی چوٹ نگ کہ وہ علم ہی کس کام کاکر فیرمسوس انمور کے متعلق آوز مین آسمان کے قلامے ملائیں اور روز مروکی ضرور توں کے احکام سے نابلد رہیں -

ایک بعدے زماتے میں اُن سے ایک شاگروہیٹم بن عدی الطائی جے نے اک سے پوچھاک علوم تو بہت سے ہیں آپ نے نقد کا کیوں انتخاب کیا لوانہوں في كما يتما " بيس بتا زن - توفيق توخلاكي طرف سع جولى ا درتع ليف كاابل م مستى دېى جد، بېرمال جب بى نے علم حاصل كرنے كا دا ده كيا توسب بى علم این ساسنے رکھے اورسب کو بھوڑا بھوٹرا پڑھا اور بھرال کے انجام اور نفع پرغوركيا يجانج س خعلم كلام كولينا جانا تونظراً ياكداس كاانجام مرا حيدا ودمنفعت تفوارى اوراگركونى تخص اس ميں كمال يمي بهيدا كرك ا ورلوگون کواس کی ضرورت بودے تو کھی دہ علانیہ کھینمیں کبدسکتا۔ ورب اس پربرقسم کے الزام لگائے جائے ہیں اور اُسے بُراکہا جائے لگتا ہے بھر يس سفادب اورني برغوركيااس كاانجام صرف يه نظراً يأكركس بي كامعلم بن سکول ریچریس نے شاعری برغورکیا تودیجعاکداس میں مدح وہجواور حبوث اوردین کی مخالفت کے سواانجام کھے نہیں۔ بھر قرارت برغور کیا تواس بین کمال کا انجام بدنظر آیا کے فوجوان میرے یاس پڑھنے آئیں کے ا ورقر آن اور اس كے معنول بركھ كہنا بڑى ميرسى جيزے - بھرس نے کماک صدیت پڑھوں فود بھا بہت سی صدیثیں جمع کرے لوگوں کے لئے ابنی اِمتیاج بیداکرنے میں بڑی عمر نکے گی اورجب پرجیسنرواسل بھی

ہوجائے توشا بدصرف نوعمرہی میرے یاس آئیں اور مکن سے کہ مجد برحبوث ، یا بعول کاالزام نگائیں اورقیا مست تک دہ میری پدنامی کا باعث ہوجائے۔ ( معريس من فقد يرغور كميا ا ورجتنازيا ده غور كيااتنا بي اس كي عظمت وجلالت وبهن نشين جوتي تمنى اوداس ميس كوني عيب نظرتهيس آيا اوديس سف ديجها كه ایک تواس طرح جیدشدعلماء تعقبها مشاریخ اور ایل نظری میشیدی حاصل بوگی ا ودان کے اخلاق سے منصف ہونے کا موقع سلے گا اور دومرے یہ بھی تنظر آیاکہ اس کے جاننے کے بغیرنہ تو غربہی فرائف کی اوا تیگی تھیک ہوسکتی ہے ر دینی امودانجام یا سیکتے ہیں۔ اور زعبا دست کی جاسکتی ہے۔ یوں بمبی ہمر گھریں بارشنددا روں میں یا محلے میں کوئی مستقلہ بیش آئے تو اوگ جھ سے بالهيس سكا وراكريس جواب ندو سسكول توكيس كك كروج كريتلاد اور أكريس كسى سع بوجهول تووه معاديف كى توقع كريه كالغرض أكركوني فقيسه دنیا ماصل کرنا چاہے تواعلیٰ ترین مرانب پر پینچینے کے اسکانات ہیں اور اگرکوئی عابدا ورحزت گزیس بنناچاہے تو میرکوئی یہ اعتراض دکرسکے کا کہ ہے جانے یوچھےعبا دمت ہیں نگ گیا ہے بلکرہی کہا جائے گاکھلم حاصل کریے اس کے مطابق عل کیا ہے او کا ایک بغداد میں تطلیب نے یہی روایت یول بیال بیان کی ہے کہ کہوں نے احباب سے مشورہ کیا اور مختلف علوم كے نتائج اور فامياں مي انہوں كا بو حنيفه كوبتائي تعين يك بهرمال جب امام ابومنيف في في بروج كي توشير كوذ كم مختلف اسا تذه ي ملقه إل ا

له مونق ۱۸۵۸ م

سه تایخ بغداد <u>۲۹۲۸ میا۳۳ تا ۳۳۲ می</u>

#### ٣٩

درس میں حاصر بوتے میے مگرسوائے حماً دین ابی سلیمات کے کوئی تظریب مت جہا چنا نچران کی وفاحت تک برا بران کے سامنے زانوستے اوب تہ کرتے رسپے لیے حضرت ابن مسعود في مصرت عرف كحكم مصلطور علم أكركوف ميس سكونت اختياد كريك ووس وتدديس كاجوابم سلسله شروع كيانتا است علقه معرابرا بيم عنى ادران كے بعد حادة جسے متا زفقها فے مارى ركما تھا اورخودامام الوضيفة يحالفاظيس جوانهول في خليفه منصورت كي تع حضرت عرض مصرت على معضرت ابن مسعودة اورحضرت ابن عباس كالم علوم كاستكم اى مدسيس بوتيا تفاتيعس كياعث اس مكتب في خاص و قاد حاصل کرایا تفاراب حاد کی دفات پرخوف جواک کہیں یہ نام مث ندجائے وریہ سلسلہ لوٹ نہ جائے پہلے حماد کے قابل بیٹے اسماعيل كومسندشين كرسة كى خوابش بوئى ميكن انبيس فقه سے زياده شاعری اور تا ریخ سے دلمیسی تعی آخر حادث کے شاگردوں نے باہم مشورہ کیا اورسب کی نظرایے کسین مشریب درس ابوحنیفد کے سواکسی برزجی ا ور معول نے النیس کوجود کرنا شروع کیا۔ انھوں نے کما معالیو إ محے عدد نہیں نیکن شرطیہ ہے کہ تم میں سے کم سے کم دس پورسے سال معرمیسدے ديس مين موجود ريا كرو- انهول نے بدا برا دمنطور كياكہ بم جاعبت كي شاگرد بنيس اوداس طرح اس ملقه درس كوعوام بس ايك و قارحاصل بوكيا اور تُوك كمنے مِلے آئے لگے۔ الوصيف سے ایت اخلاق ادماین دوست سے يمى الجماكام ليا-شأكردول وغيرة بين سيغرباء كامدادا ورحوش باش

تله حیمری درق ۱/۹۰۰ ب-

۲

نوگول کو تحفے تحالف و پینے کاسلسلہ بمیشہ جادی رکھا۔ اس طرح رفت رفتہ کونے کی جائے مسجد بن اک کا حلقہ درس سب سے بڑا صلقہ بن گیاا وہالن کی فرائن کے حقوق میں اسب سے بڑا صلقہ بن گیاا وہالن کی فرائن کے جو بحدوہ نود ٹوش حال نتھے اور علمی انہا کہ سے سواد نیا دی جاہ و منصب کی نوابش نہ دیکھتے تھے اس سئے مرکاری حلقوں میں بھی ان کی وقعت بڑھتی جی گئی ہے۔

شبرت سے معصروں کوحسد سدا مواکر تاہے ۔ امام الوحنيغ و كے معصر بھی آل سے ستشناندہ سکے خاص کرشہرکے قاضی اور کو توال ان سے بہت بطتے يق كيونكساا وقات ال كفيصلول برالوطنيف تنقيد كرك غلطيال نمايا كردياكرية تق يجنأ نيدايك واقعة فكهاب كدايك مرتبر الغدا وك قاضى ن شهركِ ايك بيشه درطوا تف كوآما ده كياكه امام ايو حنيفة كوكسي بهالي ایت گھربلائے۔ دات کو وہ مصیبت زدہ بن کرآئی اور اپنے بستر مرگ پر یرے ہوئے شوہر کی تلقین کے لئے بلایا۔ دردمندا مام کلیوں میں سے گذر كراكس كے كھر پہنچے تو يہلے سے تيار يوس فيان كو كرفتا ركركے طوا كف کے ساتھ رات عمر حوالات میں رکھاکہ ان کا جالان کرے انکو غیر تقدا ورآئندہ گواہی کے نا قابل قرار دیا جائے۔ ابو حنیفہ رات بھرحسب عادت نوافل اور عبادت بين مصروف ربع وأس كود يجه كر تصوري بي ديرمين طوا كف يخت بشيمان بموكني اود پورا واقعه بيان كريك معاني جابي كسي طرح ابوطنيفٌ کی بیوی بھی پینے چلا کر بڑی رات گئے حوالات آئیں توطوا آف بڑی خوشی عال سے كيرے بدل كرويال سے رخصت موكى وسيح كوالومنية مع اينى

له موفق ۱۹۶۰ مرون شر میری شر تاریخ

M

بیوی کے عدالت میں بیش ہوئے اور عدالت کو جیوراً "انھیں عرّت سے بری کرنا پڑائے

حید طوسی رکوتوال بنے اور ایک روایت یں افسرتعارف شاہی دھا جب رہے نے ایک ون منصور کے سامنے الوحید شاہی دھا نے ایک وقت ہم کو خلیعة قتل وغیرہ مزاول کے نقاذ پرما مود کرتا ہے اور جیس مقدے کے حالات کا علم نہیں ہوتا کہ مزامنصفانہ ہے یا نظا لمان الیسی صورت میں ہم مکم کی تعییل کریں یا نہیں ؟ الوحید فلہ نے جرح کی کہ "تمہاری ولئے میں خلیفہ منصفان حکم دیتا ہے یا نظا لمان ہے" اس نے کہا" منصفانہ یہ اور منعند نے ہمانہ تو منصفانہ حکام کی فوراً فعیل کرو۔ اس میں لواب ہے ۔ اور اس مارج علی سوال کو علمی بناکر خود داری کی لائے رکھی ہے۔

مشہور مورخ ابن اسحاق کی بھی امام الوطنیف سے مہیں بنتی تھی ۔ ایک دن وہ اور الوطنیف دو لؤل خلیفہ منصور کے پاس موجود تھے ۔ ابن اسحاق فیمور تے ہو این اسحاق سے موقع دیکھ کرکہا ما امیرالمومنین یہ شخص کہنا ہے کہ صفور کے جو اَ مجد صفرت ابن عباس سے اس مسئلے میں غلطی کی تھی جب یہ کہا تھاکہ کوئی شخص صفرت ابن عباس سے اس مسئلے میں غلطی کی تھی جب یہ کہا تھاکہ کوئی شخص تسم کھاکر ابن میں وقت بھی اِن شاء اللہ تھی اِن شاء اللہ تقدم کے ساتھ فور آگہنا چا ہے ؟ الوطنیف ہے جواب واجب دیا اور المومنین میشن کہتا ہے کہ آپ کی فورج بر آپ کی اطاعت واجب نہیں کے دیا اور ایک الماعت واجب نہیں کے دیکھریں جاکر اِن شاء اللہ کہد

ام موفق ( الما 191 )

اله صيمري ورق من مرب مناقب مولف ذيبي برموقع)

دیتے ہیں " خلیفہ ہنس پڑاا ورا بو حنیفہ "عرت کے سائقہ گھر دائیں آسے کے الام الوحنيفية كوايك برهياك سامت فقدك ايك ممولى روزمراك مسئلے کے متعلق جو حفت برداشت کرنی بڑی متی ، معلوم ہوتا ہے کہ اس كااثران كے ول برجميشدوا - چنا بجد نقد ميں درك عاصل كرنے حاد کا جانشین بننے اوربہت سے شاگرد فراہم ہوجائے کے بعد انھول نے اینی دیر بیز دلی آرزد پوری کرلے کی کوستسش کی اور چایا کرمختلف ابواب کے مسائل مرتب کریں ۔ چنا نچہ اُمھول نے اسلام کی بنیا دیسی نما زسے آغاز كميا اوراس برايك رسالي مين بهت سداحكام جمع كنة اوراسس كانام كتاب العروس وكمانك اس رساك كى مقبولىيت سے بمت ياكم الحول نے جا باك مزيدا بواب ك مسائل مرتب كرين كديك بيك ايسا وا قعد بيش آیا جوہرداسخ العقیدہ مسلمان کوسے جین کردسینے کے لئے کافی ہے جنایحہ الوصنيفة النخواب ميس ويحاكر يغيراسلام كى قركمودكرا يوركى إريال يوطوف مھینک رہے ہیں۔ تعیرخواب کے فن کے نعض ما سمعین نے بتایا کہ ایسا خواب ديكف والاستغبراسلام كعلوم كوزنده كرك جارواتك عالم يس ميدلات كار اس برابومنيفه بست خوش بوشا ورگوش كزيني جهور كرد وباره فقاي

که مونق مهای این کردری مهاری) که مونق مه تامه علی عام خود پرلیبری کرام این میری کااس سلسلیس نام بیا جا آبهد گرشیلی نے (سیرة النعمان مخده هیس) اس پراعتراض کیاہے کدابن میرین کی وفات مشاری میں ہوئی اودامام ابوصنیفی کویہ خواب حادی وفات (سنگ می کے بعد ہوا ہوگا۔ بہرمال کسی نے تبیر کی ہوئی ۔خواب بھی آغاز تعلیم نقر پرنظر آیا ہوسک آب اوراین میرین ہی تعیر کرسکتے ہیں۔

### سهم

دیے اور تدوین فقہ کا کام جا ری رکھنے پرآما دہ بہونے <sup>یہ</sup>

اس کا پتہ جلتا ہے کہ برانقلاب حکومت کے دقت نئے مکموان ملک کی اقلتیوں کو بہنوا برنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مُورْخ طبری کے بیان کے مطابق حضرت ابوبکر شکے تک کوشش کرتے ہیں۔ مُورْخ طبری کے بیان کے مطابق حضرت ابوبکر شکے تک شخید سالارخالد بن الولیڈ کوعراق میں اسی کا حکم دیا تقایلی مناسلات یں بنی اُمید کا خاتمہ جوا توکوئی تعجب نہیں کرعباسیوں فیمی ایسان کی ہور بہرحال اِس کا بتہ چلتا ہے کہ امام ابوحنیف کے زمانے میں نومیوں یعنی بہود اول ' نصرانیوں ' پارسیوں وغیرہ کے تعلقات سلمانوں میں نومیوں یعنی بہود اول ' نصرانیوں ' پارسیوں وغیرہ کے تعلقات سلمانوں تاکہ رُسوخ حاصل کریں اور لیعنی مسلمان ایسی املاد کے قبول کرنے تھے تاکہ رُسوخ حاصل کریں اور لیعنی مسلمان ایسی املاد کے قبول کرنے کو بہنگ اور تقوئی کے خلاف سیمی تھے تھے۔

ایسے دوستا نہ تعلقات کے زمانے میں یہ ناگزیر نہیں تونا مکن بھی نہیں ہوں۔
ہےکہ سلمانوں اور عیسائیوں وغیرہ میں دوستانہ بیش بھی ہواکرتی ہوں۔
اور کیا تعجب ہےکہ سلمانوں کو طعنہ دیا گیا ہوکہ تہارا قانون مرقزن کی نہیں ہے اور ہمادا قانون با قاعدہ مرتب شدہ موجود ہے مکن ہے ایسے ہی کسی طنتر پر امام ابوحقیفہ نے بوراا سلامی قانون مرتب کرلئے کی کوششش مردع کی ہو۔ صرودت بہت دن سے تھی ، باعث کا بیتہ نہیں جلتا۔ ان کے ہمصراین المقفع نے اپنے نظم وسقی تجربے کے باعث ایک درد بھرے دمائے میں حکومت کو توجہ دلاتی ہے کہ قصناة ساختہ قانون نظائر ، نیز فتاوی کی

نكه " این طیری خوا ۲۱۰ مطبوعه لایدن کله این الفقع : کتاب الصحاب طبع مصر

 یں تصا دا وراختلاف واسے کی اتنی کثرت ہوگئی ہے کو صحیح اِسلامی حکم کاکسی مسئلے میں بھی پہتے چلنا تا ممکن ہوگیا ہے، اور ضرورت ہے کہ مختلف اقوال کو کھنگال کرکسی کو ترجیح دی جائے اور خلیفہ کے حکم سے واجب التعییل قرار دیا جایا کرے۔ بہر حال کیول قانون اسلامی کو بقد ن کیا ؟ اس کا جواب سوائے ہیاس آ دائی کے نہیں دیا جاسکتا کیا کام کیا ؟ اس سے سب لوگ واقف ہیں کس طرح دہ کام انجام دیا اس پر کھی مواد یہاں فرا ہم کیا گیا ہے۔

اہمی ہم نے دیکھاکھ آدی و فات پر ابو منیفہ کونے میں نقہ کادیں دینے نگے تھے ان کا طریقہ تعلیم چندایک منتشر بیانات سے معلوم ہوسکتا ہے۔ اعمش ایک مشہور فقیہ گزدے ہیں اُن سے اگر کوئی کھ مستلہ دریافت کرتا تو وہ کہتے جا وَاس صلفے ہیں ہوشو بینے ابو حنیفہ ہے پاس کیونکہ اگر کوئی مستلہ بیش آتا ہے وہ اس ہریا ہم بحث کرتے ہیں جنی کہ وہ خوب دوشن ہوجا تا ہے لیہ

ابن عَينيه مشہود محدب تھے۔ ایک دن وہ گزرے تو دیکھاکہ ایوعنیفہ م اپنے سا تھیوں کے ساتھ مسجد میں ہیں اور خوب نائر حجی ہوئی ہے۔ انھول سنے کہا مر ابوحنیفہ تیرسجد ہے پہال آواز تراکھنی چا جیئے '' ابوحنیفہ جے کہا انہیں چھوڑ دیھی اس کے بغروہ سجھتے نہیں کیے

ایک دن پرسوال مخاکه بلوگ کس عمری سمحه جائے۔اس دان پیس شاگردموجود تھے۔ابوحنیفہ شیخ سبسے پوچھاکہ دہ کب یا نع ہوئے ہ اکٹرنے اٹھارواں سال بتایا۔ا ورچندنے انیس ۔اس پرانھوں نے سردکا بلوغ اکٹریت کے تجربے پراٹھا دہ سال س مقردکیائے۔

(ایک دن کسی نے نقہ کا درس اور قیاس آدائی دیکی تو نقرہ کس دیا کہ "قیاس سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا ﷺ (مرادیہ تھی کر فعل نے جب صغرت آدم کو سجد سے کا حکم دیا تو آتشی مخلوق کو فعائی مخلوق سے افعل قیاس کرے الملیس نے فعالے کے حکم کو ماننے سے انکاد کیا تھا) ابو حنیفۃ اس کی طرف متوج ہو سے اور کہا بھلے مانس تم نے بے محل بات کہی ہے ۔ ابلیس سانے فعالی متوج ہو سے اور کہا بھلے مانس تم نے بے محل بات کہی ہے ۔ ابلیس سانے قیاس کے حکم کو تعکم کو تعلق اور مم ایک مسئلے کو دو ممرسے پرچرف اس کے قیاس کے حکم کو تعکم کو تعکم کو تعلق کا اور مم ایک مسئلے کو دو ممرسے پرچرف اس کے قیاس اور اس کے قیاس کے تاب کا کریں۔ اور اسس کی کو ششش کرتے ہیں اور (فعالے حکم کی) ہیروی چا ہتے ہیں بھر بیا ور دو اول ایک کیسے ہوئے ہے ا

سار ایک دن کسی نے اُن کے اجتہاد کرنے پراعتراض کیاتو کہا مدمیں قرآن
ہی کولیتا ہوں اگراس میں حکم نے ۔ اگراس میں نہ طے تورسول کی سنت پر
علی کرتا ہوں اور تقد لوگوں کے ذریعے سے جو حجے حدیث نبوی خاص کولیتا
ہوں۔ اگر قرآن میں حکم نے اور نہ سنت نبوی میں توآپ کے حام ہے اقوال پر
نظر دالت ہوں ۔ اگران میں باہم اختلات ہو تو خود کسی ایک کو ترجیح دیتا ہوں۔
لیکن اگر صحاب اور غیب رصحاب میں اختلات ہو توصحاب کے تول کو ہرگر
نبیں جھوٹر تا۔ مل جب دائے ابراہیم اور شعبی اور حسن بھری اور ابن
میرین اور سعید بن المسیّن وغیرہ وغیرہ کی توقیق طرح ان کو اجتہاد کا

44

حق ہے مجھے بھی ہونا چاہئے او

تحدابن افی بیلے کہتے ہیں کہ میرے باب نے کوئی چا دہزا رہنگل سوالات مرتب کئے جو ہر باب سے تعلق تنے یا واقعات پیش آچکے تنے وہ اپناسوال بندلاکر ابوصنیف سے جوابات ہو چھا کرتے تھے ابوحنیف نے کہا" ابوطیع کیا ایسے بہت سے سوالات ہیں ہے کہا تقریبا چادہزاں ابوحنیف نے کہا" میسری مشغولیت کے وقت ہے چیزیں نہو چھو ۔ وریافت اس وقت کر وجب میں فارغ رہوں ۔ چنانچہ وہ ابومنیف کی فراغت کے انتظاریس ریا کرتے تھے اور دفتہ رفتہ تمام سوالات جم کردیتے ہے

حقیقت میں اُن کوترآن سے مشق معلوم ہوتا ہے چنا نجا لکھا ہے کہ جب مجت ہے کہ جب مجت ہے کہ جب مجت کے جب کہ میں نہا ہت وقیق مسئلے پر فور کرنا ہوتا تو وہ تخلیئے میں اپنے تین مخصوص شاگر دول کو لینتے جن میں سے ایک خوش الحانی سے کچھ آیات کی تلاوت کرتا مجم ابوضیع نے اس سسئلے میں باہم بحث کرتے ہیں

ایوبی معتصمی کا بیان ہے کہ میں ایک سرتیہ تین سال تک ابوحنیفہ یکے پڑوس میں دیا یمیں دات مجوان کو نما زمیں قرآن پڑھتے سنتا ؛ وردان مجرائ شاگردوں سے تقبی مسائل کی بحث کے شوروغل میں باتا ۔ یں نہیں جا تماؤ کھاتے کیا ورسوتے کی بحث کے

کوفے کی سجد میں وقف کی جا رسود واتیں طلبہ کے لئے ہمیشہ تی تھیں۔
اور بقینا الرحنیفہ کے مسینگروں ہی شاگرد ہوئے ہوں کے امام سیف الائمہ سائلی کا بیان ہے کہ الرحنیفہ کے ایک ہزارشاگرد تھے جن یں چالیس خاص فضیلت وجلالت رکھتے سنے بلکا جہا دے درجے تک بہنج جکے تھے - الوحنیفہ ان کو خاص طور سے خریز رکھتے اوران کو تقرب حاصل ہے ایک دن انہوں نے ان کو خاص طور سے خریز رکھتے اوران کو تقرب حاصل ہے ایک دن انہوں نے ان کو خاص طور سے خریز رکھتے اوران کو تقرب حاصل ہے ایک دن انہوں میرے سب سے جلیل القدر ساتھی الا میرے سب دل کے داردان اور میرے فیگ ساد ہو ۔ میں نقہ کی اس سواری کو زی والی اور نگام لگاکر تہا ہے سپر دکر جبکا ہوں ۔ اب تہیں چاہتے کہ میری مدد کھے کو کے اور اور میری ہوگی ہے اور اور میری ہوگی ہوں۔ اب تہیں چاہتے کہ میری مدد کھے کو کے اور اور میری ہیٹھ پر دہتا ہے ہے۔

ان چالیس طلبه پی سے مختلف ایسے علی وفنون کے بھی ما ہر تھے جن سے فقیص مدد کمنی دشتگا تفسیر، صدیث وسیرت ، بلاغیت و بیان ، حرف وتحو تعنت وادب اسلی ، ریاضی دحساب وغیرہ وغیرہ ۔ تود ابوجنیفی علی معاشیا ادر تجارت کا رو با دکا دسیع تجرب ریکتے اور علیم کلام وغیرہ سے بھی ابتدائے علیمیں

اله موفق الله ويجرشهاوت موفق المان المان

مم عوب دا قفیست پریداکریجکے بیتے کیے م

ایک حدیث میں ہے کہ خواعلم کو یک بیک اُمٹھا نہیں لیتا ہے بلکہ ملہ اُ کی موت کے دریعے سے اُس کوجین لیتا ہے اورجا ہل لوگ ہم دادین جائے ہیں جونا مجھی سے احکام دینے ہیں لئے کہتے ہیں کہ ابوطنیقہ اس حدیث سے بہت مثا ٹریتے ساتھوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ علماء توہیں لیکن علم منتشر سبے اور خوت تھا کہ نا خلف نسلیں اکندہ اسے صافح نہ کردیں اس لئے انھوں نے نقہ کے مسماکل کو باب وار مرتب کرنے کا کام شروع کردیا۔ ان اس مجلس تدوین ققہ میں ہم کو بڑے بڑے تام ملتے ہیں ہا کہ ورفصیل ہیں اور امام دُفرہ کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے۔ عبدالنہ بن مبارکھ و ورفضیل ہن

عیای اور دا و دبن نعیر جیسے عابد و دابد بھی اس میں شرکی ہے۔ دکھے جیسے ماہر نفیہ بھی ماہر نفیہ بھی ماہر نفیہ بھی ماہر نفیہ بھی میں ہے۔ اور خفی جیسے ماہر نفیہ اور خفی جیسے ماہر نفیہ اور خفی تھے۔ اور خفی تھے۔ اور کافیہ نامی شاگرد کے متعلق لکھا ہے کہ وہ نقی غور و خوش ہیں شرکی ریا کرتے تھے۔ اور اگریسی دن وہ تر ہوتے تو ابو عنیف کھی کھی کہ بحث کو ابھی کمل نہ بھی وہ نامی ہی ارکسی دن وہ تر ہوتے تو ابو عنیف کھی کھیٹ کو ابھی کمل نہ بھی وہ نامی ہی انفاق کر لیتے تو بھی اس کو تھی محمل نہ بھی وہ نامی ہی مندل ، قاسم بن امعن بن عبد العزیز بن صفرت عبد النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النہ بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ النتہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ بن سعود و فیرہ کے نام بھی طبخہ بن سعود و فیرہ کی میں سیار سیار کی سیار سیار کے نام بھی طبخہ بن سیار کے نام بھی سیار کے نام کے نام بھی سیار کے نام بھی طبخہ بن سیار کے نام بھی سیار کے نام ہو نام ہو کے نام بھی سیار کے نام بھی سیار کے نام بھی سیار کی سی

اے موفق ہوئے کے برعیدالقادر نمیز ہورہ کا موفق ہوئے بیمری <u>علیہ المل</u> سے موفق ہوئے کردری کے مصرفت کی کے موفق ہوئے ناہ کردری بیان اناہ ا

ایک د فعد مخدل نے قیاس کا اُصول ہوں بیان کیا متعاکد قیاس ہر ایک چیزیں ہیں چلقا۔ قیاس صرف ان چیزوں میں چلقا ہے جن کا دائے سے ادراک ہوسکتا ہو۔ قیاس کسی طرح ادکان دین کے ٹابت کرنے اور اسباب دعلل میں ہیں چلتا بلکہ صرف احکام کے جموت کے نئے چلنا ہے لیے اس طرح باب برباب تدوین ہوتی گئی اودا کھول نے سب سے پہلے وضوا ورطہ ارت کا باب رکھا کیونکما ہمان کے بعداسی کی ہروقت ضرورت رہتی ہے ہے۔

اس باب وارتدوین اور کتاب وارتریبیس طبارت کے بعد نمازیم یکے بعدد گردے باوات کا ذکر کیا جبا وات کے بعد معاملات کے ابواب رکھے اور سب سے آخریس ترکہ و میراث کا ذکر کیا - طبارت و نماز کا ذکر مقدم اس سلے کیا کہ وہ سب سے اہم اور سب سے عام عباوت ہے اور معاملات کوعبادت کے بعدد کھا کیونکہ اصل میں سی تخص پر معاملات کی کوئی یا بندی نہیں ہوتی اور ہر شخص بُری الذمر ہوتا ہے (جب تک کہ اُس کا نصوصی بُروت نہیں ہوتی اور ہر شخص بُری الذمر ہوتا ہے (جب تک کہ اُس کا نصوصی بُروت نہیں ہوتی اور میر اُبٹ کو سب سے آخریس رکھا کیونکہ وہ انسانی احوال میں سب سے آخری چیز ہیں ہیں۔

اس ساری کا وش کی مقطور وزا فزول ہی ہوتی گئی۔ ایک زوانے کے متعلق خوارزم کھے مین میان کیا ہے کہ ابوطنی فلے است کے متعلق خوارزمی مین ارمسئلے وضع کے جن میں سے اُر تیس ہزار کا تعلق عبادات سے تھاا ور باتی کا معاملات

له کردری مناقب قاری ص<u>یمی</u> که توادزمی رمناقب قاری ص<u>یمیم</u>

ایک ادرندا نے کے متعلق جوشا ند آخری حمرکا جوگا ، موفق نے تکھاست**ے کران** کے ومنع كرده مستئط يانخ الكرنك بيخ شخصت جن بس حرت تجا ودسساب ك ابسی دقیق با توں کوبھی مطل تھا کہ ان کے استخراج سے عربی رہاں کے اور علم جرومقابلك ما سرول كي بحى يفكر جوث جائيس-المركمية بس كدا يومنيفة يهيك تخص بين ينحول في كتاب الفائض اوركماب الشروط وضع كيں -ان سے يبلے اس پرستقل محث كسى نے نہ كي تعي<sup>ي</sup> ہے ﴾ فا قَانُون بِين المالك كويمي المفول في ايك ستقل چيز قرار ديا- ا ودكتا ب السيترم رتب كح جس مي قوانين جنگ وامن سے بحث تعى اوراس كوتا يكاسے الك كريك فقبى جيز قرار ديار اس بريم عصر بحتيين خوب جيدري اورا مام اورزاعي نے اِس کی تردیدیجی ۔ابولوسفٹ نے اس کا جواب لکھا (ا وریہ آخری دسالہ الروعلى ميرالا وزاع ك نام سداب جدراً بادس جسيد يكاب ع حدثيب في نے بھی سیرمغیرتھی اورمجرسپرکبیرآنی بڑی تھی کہ ایک گاڑی ہیں ڈال کر لبجاني كئي تأكه مإرون رشيد كوتيحف ميس وي جائي تله

ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس جہادگا ندکے علاوہ ایک۔ مخصر تردس آدمیوں کی ایک کمیٹی بھی تھی۔ محدین وہد جو پیٹے اہل معدیث سے تھے بعد میں ابوطیع کے معتقد ہوگئے وہ اِس کمیٹی کے رکن تھے اور" ان دس آدمیوں ہی نے فقہی ابواب معدوں کے تقیمیہ

له مونق جلدد وم صفى ١٣٠ تا ١٣٠ عله موفق الله

سه مقدمتر تا شرائرد على ميرالا وزاعى لابى بوسف نيز شرح السيرالكيرالشيب افيصل من منوسى شاهاى تمهيد كله كردرى المرابئ المعارف

صیمری نے دیک خاص الخاص مجلس جہارگا دکا وکران الفاظ میں کیا ہے کہ ابو حذیقہ کے حلقہ میں ہمیشہ رہنے والے دس تھے سیکن جس طرح لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اس طرح فقہ کے حافظ ال میں چارہی تھے۔ زفرین ندیل ، یعقوب بن ابراہ ہم اسدین عمرو اور علی بن مسعریہ ) اس

عبداللہ بن مادک خواسانی تعمستقل طورے کونے میں نہیں رہ سکتے تھے ان کا بیان ہے کہیں ابوضیفہ کی ایک ہی کتاب کوئی کئی بار محر پر کرتا تھا کیونکہ اس کی بیان ہے کہیں ابوضیفہ کی ایک ہی کتاب کوئی کئی بار محر پر کرتا تھا کی دفر میں کہدلیا کرتا تھا اُٹ کی دفر میں کہدلیا کرتا تھا اُٹ کی دفر میں سے بڑی دوستی تھی اور کوفہ آگرا نہیں سے ابوضیفہ کی کتابیں مستعاد بیلتے اور نقل کر ہے تھے ہے

ابوطنیفی فقیمی کمآبول کا مطلب اسلیں ان مجرول کی یا دواشتیں بیں جو مختلف ابواب فقہ بر مہر قبے تنظے اور جوان کے شاگر دم ترب کرتے دہتے ہے۔ محد شیبانی کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ انھول سے ستائیس ہزار مسائل قیاسی طور سے مرقان کئے کے مقط اس میں بہت کچھائن کے استاد کے مسائل قیاسی طور سے مرقان کے کے کھائے کا بیان ہے کہ ابوطنیفی نے کے ساتھ ہزاد کی مسائل میں دائے طاہر کی تھی جو بیان اور کے دابوطنیفی نے اساتھ ہزاد مسائل میں دائے طاہر کی تھی جو بیان اور کو اس تعداد کو پانے لا کھ تک بہنجا دیا ہے جھ

چونکہ سیرت النبی فاص کرغرز وات کے ذکریکے متعلق الوصنیفی کے زملفے میں افتی احتیاط اور جھان بین نہیں کی جاتی تھی جتنی عام حدیث کے متعلق

له صیمری ورق کیم کله موفق کیا صیمری ورق سیدا کیا کلا سیم کردری میل سیمه موفق ایم شیمه موفق کیا

اس کے دہ اہل میرت کے متعلق برحمان سے رہے تھے اوراپینے شاگردوں کو ہمی منع کرتے تھے کہ ابن اسحاق جیسے ماہرفن سے تک نہ ملیں یکن جب ان کے بعض شاگردوں نے عدر کیا کہ سیرت وائی کے بغیر مقدم وموفرا ور ناسخ و منسوخ سوائخ بہوی معلوم نہیں ہوسکتے اور سیرت کے مبادی ناسخ و منسوخ سوائخ بہوی معلوم نہیں ہوسکتے اور سیرت کے مبادی ناسخ معلوم ہونے سے بڑا فقیہ بھی معلی خرخطیاں کرما تا ہے توحق بسند ابوصنیف جیس ہوگئے ہے اور ابوصنیف سے دونوں سب سے بڑے شاگرد ابوصنیف جیسے مقابلہ انسانہ نویس سے تاریخ و ابریخ میں خرج نہیں تھے ہے۔

الام شافئ بيد ما برفن نے كيا نوب كها ہے كہ لوگ پائے آدميوں كے محتان ہيں جو مغازى نهوى ميں بحر جا باتا ہے دہ ابن اسحاق كاممتان ہے، جو فقہ ميں بحر چا بتا ہے دہ ابن اسحاق كاممتان ہے، جو فقہ ميں بحر چا بتا ہے اور ايت ميں الفاظ يہ بين جو قياس و إستحسان بين بحر چا بتا ہے جو شاعرى ميں بحر چا بتا ہے جو شاعرى ميں بحر چا بتا ہے جو شاعرى ميں بحر چا بتا ہے دہ زمير كا محتان ہے ، جو تقسير بين بحر چا بتا ہے دہ دمقائل بن بيان كاممتان ہے دو زمير كا محتان ہے ، جو تقسير بين بحر چا بتا ہے دہ مقائل بن سايمان كاممتان ہے دو رجو صرف و تحويل بحر چا بتا ہے دہ کاممتان ہے ہيں )

طبری نے لکھا ہے" ابوطنیفہ" پہلے شخص میں جوا پنظوں کو ایک۔ ایک کریک گفنے کی جگدائن کو پشتاروں میں جملتے تھے اورگزسے تا پہنے تھے ''

نه موفق ۱۳۱۱ موفق ۱۳۱۱ کرددی ۱۳۷۱ و قیات الاعیان بن خلکان حالات امام ایویوسف

عه مونق <del>۱۳۱</del> کرددی ۱<del>۱۳۱ ۱۳۲۱</del> ، ۱۹۱۰ ۱۳۱۰ مونق <u>۴</u> سالت مونق میلاد سالت مونق میلاد سالت مونق میلاد میلاد میلاد میلاد مونق میلاد م

موق شے توصلی ہوتا ہے کہ الوحنیفہ زبین کے کول ہونے کے بھی قالی تھے۔

چنا ہے فکھاہے کہ ور با دخالفت بین کسی معتمزی سنے ایک ون ان سے ہو بھا

کر ذمین کا مرکز کہاں ہے ؟ الوحنیف شنے جواب دیا کرجس جگہ توجیھا ہے۔

اس ہروہ چپ ہوگیا۔ ظا ہرہے کہ یہ جواب اُسی وقت قائل کر سکتا ہے

جب زمین کروی شکل کی تسلیم کرنی جلتے (عمد بن یوسف الدشتی ہے ہیان

ہر مطابق تواری ، آبا حقید ، صفریہ اور حشویہ ، کوگوں سے ہے ہے ہی الوحنین کے مطابق تواری ، آبا حقید ، صفریہ اور حشویہ ، کوگوں سے ہے ہے ہی الوحنین کے میں سال سے زیا وہ عرصے تک مباحث ہے۔ (دیکھ موفق باب ہما ہی) ۔)

اس مرسمری تذکریدے کے آخریں ایک سوال کا جواب ہے محل نہ ہوگا کرمی حد تک اصلاح میں بیرونی انتہات ہیں ؟

. ایک طرفت به اوردوسری طرفت به ما رسد بعض قوارمست پیرسست موکفول کو

له جلداقل صلا - عنه عقودانجان في منا تب الامام عَظم مخطوط شهرتهم ي مرى و

قانون رد ما کے نام سے آئی جڑ ہوگئ کراس سے واقفیت بھی بریوا کے بغیراسکے وجود ے انکار کر میٹھتے ہیں ماردو کے ایک شہور تولف سے جن کامام لیف کی صرور سے ہیں ؟ يد الكفاكي توقع ويتنى كد قالون روما صرف ايك ايك سطرى باروا صولول كالنام ي جيلس د به کان کام ترب کروه باده الدار کا ابتدائی روی قانون تک باده جلول سیم کمیس زیاده پرشتن ہے ۔ بعد کے زمانے میں گا یوس اور حبثی مین کے تدوین کردہ محبوص لیستے قا**نون بجي كا في خيم ب**ير- أگرفق پرقانون دوما كا اثر پر اتوفقه كي قيمت مگميشتهيس جاتى ا ورامحرا نرنبين يزاتواس كى موجوده قيمت بين كوئى اضاف نبين بوجا آلبيرنى ا ترانت کون آوجوّا بنا وینا چلهنے نہ ڈھکوسلا بلکہ واقعات کود کیمنیا چاہیے کہ اصلى مى كس طوريع بيش آئے تھ ميں اوبراشارة بيان كرديكا بول كفقه کی تومینع وارتقارمیں بسیسول بیرونی ما مغدول سے حدلی حتی ہے۔ قرآن و مديث فيجن جيزول كوحوام كردياب أسعكسى بيرون الشرف جائز نهيس بنايا ا ورج چزی واجب قراردگی تخیی بیرونی ا تزات مجعی ان کوسلمالول سسک نزدیک ناجائز نہیں قرارہ اسکتے . صرف جن چیزوں سے قرآن وحدیث ساکت تھے ال كے متعلق معقول دواجات جو قرآن وصربیث كے انعاظ اور دور كے خلاف *ذیقے قبول کے گئے* یا جاری رہنے وَسِینے کئے ۔ نووڈرآن نے صنوت مولی وہیٹی وغيروايك درجن سے وا مربخ برول كا تام ك كرة خرس مكم دياك فيهد اهم أحتى ا (ان كي بدايت برميل) اس طرح جنب بيغمبراسلام كم متعلق مكند في ديسول الله اسوة حسنة كالفاظ استعال كة توبينهي الفاظ مصرت الراسم ك متعلق بمی اود عام طور پرویچه پنجبروں کے متعلق بھی قرآن نے استعمال کئے ۔ توريت وانجيل وخيره كى قانؤنى حيثيت قرآن لے اسليم كى توان كے متعلق پنجيبر اسلام کاید طازعل بخادی، ترندی دغیره پس مردی سه کداگرکسی باست کے متعلق

آب كوداست وحى سرآتى توآب ابل كماب كروارج برعل كرنا بسند كمرت مستداحد بن حنبلهم ایک اورولیب حدیث غیرابل كتاب محتنعلق اس مفہوم بیں مردی ہے کہ اسلام میں زمانہ جا بلیت کی ایچی باتوں پر على كياجائ كا- في جيدركن إسلام كمتعلق كون نهيس جانت كدوه بجنسبه زمان مابلیت کا اواره بعیب کی اسسلام میں مشرکا ند نامناسب دميس حذف كروى كميس اوريه كمنا دشوار ب كذران جابليت كى جن جيزول كو اسسلام في برفرارد كماوه سب كى سب البياء ت سلف اورخاص كرهتر ابرابريم كى سنست تحيير ينون بهاكے سواونسٹ كے متعلق سب جانتے بير كر عِيدالطلب في ايك كابنه كى تجويز يرقبول اوردائج كئة تقد عرض اس ميس کونی امرا تع بہیں کہ تو دمشرک عربوں کے اپنے رواجات میں بھی کھے معقول چيرين تقيس جن كواسىلام في جارى تبيغ ديابو عبر بري كے تعدمسلمان مختلف ممالک ہیں تھیلے توان کوناگزیزنتی نئی خرورتوں ا ورشتے نئے رواجات سے سابقه براا ورنقهاف يقينان سي معجند كوجومعقول تفا ورقران ومديث کے فیرمعارض ، جاری رہنے کیا دیا کہ قبول کرکے فقہ کا جزبنا دیا۔ان حالات میں اگرغ بیب قانون روما کابھی کھے اثر پڑا توکوئنی نئی بات ہوگ ہے یس توکہتا ہوں که شام ومصریحا بنرانی نقبهانے دومی روا جاست قبول کئے ہوں گئے توعرات و ایران کے نقب انے ایرانی روایات ،اسپینی نقها نے اندسی ا ورکا تفک رواجات اوربندى مقبلت وحرم شاسترسع متناثر دواجات ريفيناً يرتمام دواجات والم ال چِیزوں کے متعلق قبول کئے گئے جن کے متعلق قرآن وحدیث خاموش کھے

له مستديا ماحدين منبل جلدسوم عنك

اورجن کے خلاف کوئی صریح مکم نہیں متھا۔ نقبائے یہ رواجات معقول اور قیاساً درست مجھے اور قرآن و صریت کے مطابق ہونے کے باعث قبول کئے۔ جب ہم یرسب ما فقاتسلیم کرنے آیا دہ ہیں توجودی یہ سوال حل ہوجا کہے کہ قانون روما کا مصد کمٹنا تھا۔

فيكن اسى قدرنيس يعض اورجيزي وضاحت چاستى بي-اسسلام قانون كومكه اورمدينف كرواجات سيسبب ينعيبي سابقه يزاخاص كريرين میں بہودی کڑت سے رہتے تھے کھے کے نوگ تجارت کے لئے جہاں شام دھرو مبشه جاتے تھے ، وہی وہ عواق اور مین اور عمال می جاتے تھے ۔ شام ومصر میں رومی ا درواق میں ایرانی حکومت کے توانین سے وہ دو جارموتے تھے ہمن جس نے بعدیں اسلامی قانون کی ترتی میں بڑا حصد ایا ہے ایسا علاقہ تعاجس میں منصرف ایک اس کا اینا نهایت قدیم تمدن تنا بلکرده یی بعدد پیچرے اسلام سے تھے ہی بیلے بہودیوں ، جشیول، رومیوں اورا پرانیول کی حکومت میں رہ چيكا ا ورېرايك يت كچى زېچى تا ترايت حاصل كريكا تغيل حجاز ، يمن ، بحرين ، حَمَالَ وغيره ساملى علاتون كوجيوركرا مدول وبيس بي شبهه اجنبى الرات البيدس تعد لیکن عبدنبوی در اسلامی مملکت نے بیرون میں تھیلنے کا جوآ غاز کیا وہ دس بندرہ بی سال بعد حضرت عثمان سے زمانے ہیں مغربی جین سے سے کر اندلس كي كير حصة تكسيبنج كمي اوداس وسنع مقيوصة علاقے بيس صرف معمی قانون دائخ نرتعا بلکه بهت سے دیچرمستقل تمدن مبی تھے چصرت عر<u>ض ن</u>عراق یں قدیم ایرانی قانون مالگزاری باتی رہنے دیا تھا جیساکسسعودی کا بیان ہے اوركوني تعجب بهيس جوشام ومصرب رومي نظام جزءً باقى ركھا گيا ہو-معزمت عرشنے خاص کرچنگی وغیرہ مسائل کے لئے حکم دے دکھا مخت کہ

بیرونی مسا فروں سے وہی برتا وکیاجلئے جواکن کے ملک بیں مسلمان مسافروں كم متعلق المحفظ بمور جيساك ام الويوسف النايئ كتاب الخرائ من تصرت كى ب. خصوص معابلات کے ذریعے سے مجی فانون انتظامی کے مخلف اجسنزا خلافت داشده ا وداس کے بعد بھیشہ نا فذہوتے دہے ۔ کوفہ شیعیت کا مرکز تھا اوربدایرانی علاقے میں تھا۔ بنی امیّد برمرا قتلارا کے توشیعی امام زیادہ ترجیاز یں رہے۔وہال روی اٹرانت معدوم کیے جاسکتے ہیں ۱۰ مام ابوحنیف کےمتعلق ہم جلتے ہیں کہ وہ ایرائی النسل ورنہ کم ازکم ایرائی الوطن تھے اوراک کی زندگی زیاده ترکوف، مکر، بغدا د کےغیردوی علاقوں میں گزدی اس کا کوئی پترنہیں جاتا ككتب قانون روما كالاست يابالواسط كبى أك دورس عربى مي ترجيد جواجو قانون إسلام سع بيرونى اثرات كوكم كرفي سك التا الكست ايك انقلابي اصول قرآن احکام کے بوت نا فذکر دیا گیا مقاکہ ہرمدیہ سے لوگ اینے قانون شخصی کے پابندریں اوران کوعمل گستری ان کی اپنی تصوصی عدالتوں یں ان کے لیے ہم مذہب شکام کے ہاتھوں ہو۔اوراسلامی قانون کے وہ یا بندینہوں۔ یں نے یہ معلی کرینے کی کوششش کی کی از کم ابتلاثی تعبی کٹا بوں ک ترتیب ہی قانون دوما کے مماثل ہو۔ قانون دوما زمانہ قبل مسیح ہی سے عبا دات كومعاطلات سيرانك كرجيكا كفا اوردنيادى معاطلات كاقانون أيخاص اشيأا ويضالط PERSONS, THINGS & ACTIONS کے بین بھتوں ہیں تقسیم بهوتا تعابهم أبهى ويحد يجك بيك الوحنيفة كم ترتبيب عبادات معاطلات اور جنایات کے تین حصول میں بٹی ہوئی تقی جس میں قوائی*ن عمومی یعنی دستور*ا ور انتظام مملکت مجی شامل تھے اوران کی یہ ترتیب رومی قانون کی ترتیب سے بنیادی احتلات رکھتی ہے۔ ابوحنیف کا زمار بنی اُمیٹر کے اور بنی عبکسس

امام ما لکت نے موطا میں ابواب کی جو ترتیب رکھی ہے وہ امام ابو و فیدہ وہ امام ابو و فیدہ وہ امام ابو و فیدہ وہ کی ترتیب سے مختلف ہے اور عبادات و معاملات سب فلط لمط ہیں ۔ جھے امام اید بناتی کے جھورا الفقہ کواس مقدم ہے کو وضو یا نما زمرایک کے ال سب نمی من اس کی بھی ایک سنتھل ترتیب ہے کو وضو یا نما زمرایک کے ال سب مقدم ہے ۔ کیون کو حدیث نبوی میں اسے دین کاستون قراد دیا گیا تھا ۔ ان مقدم ہے ۔ کیون کو حدیث نبوی میں اسے دین کاستون قراد دیا گیا تھا ۔ ان تینوں م عفر فقہاء کی تالیفوں میں ابواب کی ترتیب کا ہے انتہا انتسالا و نسبت بندی میں ان کے سامنے کوئی بیرونی نمون نہ تھا اور ہرکوئی بنا کہ بندی کرون نمون نہ تھا اور ہرکوئی ابین ذہبی جوالانی سے اپنے کوئی فاکہ پسند کرون متعا ۔ امام شافعی اور امام میں بنیا دی فرق بھی کم نہیں ۔ دوی ثبت برست ابتدی نہ قابل ذکر ہے کہ دوی ترتیب کسی بھی اسسلامی فقید سے انتہا انہیں کی الون دوما اور قانون اسسلام میں بنیا دی فرق بھی کم نہیں ۔ دوی ثبت پرست اور مشرک نیے تومسلمان و حوانیت کے نئے اس محد دوما میں پدری معلوت اور مشرک نیے تومسلمان و حوانیت کے نئے اس محد دوما میں پدری معلوت اور مشرک نیے تومسلمان و حوانیت کے نئے اس محد دوما میں پدری معلوت اور مشرک نیے تومسلمان و حوانیت کے نئے اس محد دوما میں پدری معلوت اور مشرک نیے تومسلمان و حوانیت کے نئے اس محد دوما میں پدری معلوت

معاشرة نظام كى بنيادتنى في عوادل مين يدجيز منزمانه جابليت مين تنى نه زمانة اسلام مين و قانون دوماس قددلكيركا فقيرتفاكه اس كى دل برداشته محيي دورنه بوكى والى ضابط بيرت الخوالي و درنه بوكى والى ضابط بيرت الخوالي في دورنه بوكى و درنه بوكى مثال كے طور برگايوس كے سبت جويد (دوسرى سدى عيسوى كے جموعة قانون مثال كے طور برگايوس كے سبت مين انگودكي بيل شكھ تومقد و فانون مين حكم اكركوئي شخص اپنى ورخواست مين انگودكي بيل شكھ تومقد و فانون مين انگودكي بيل شكھ تومقد و فانون مين انگودكي بيل شكھ تومقد و فانون دوا زود الواح مين انگودك درخت كى اصطلاح آئى مين مين دعوي است تك سبت مقدم بازى مين دعوي اور جواب دغيره مين الفاظ بلكه حركا مت تك ناقابل تهديل مقاند

خودس چیزکورومی فالون کها جا تاہے وہ بھی فالص رومی چیز نہیں ہے، بلک غیر توموں سے تماس نے تعدیم ہیست "PRIMITIVE تواعد کو بدلے پر آمادہ کیا۔ آخرا فرنق سے تجارت مجرا یشیائے کوچک کے تمدن سے سابقہ مشرقی اثرات کورف رفتہ قانون رومایس رچانے ورامسے مہذب بنانے کا باعث ہوئے ہوئے۔

ابتلادیں قانون دوما فاس FAS یا قانون مراسم خرببی پرشتل متعاا ور د ہوتا ہرانسانی معاملے میں دلچیسی یستے سجھے جانے ا ود پجاری ہراجتا تھا ملھ کے تا مشکلہ ق م میں قانون دنیا وی JUS کوانگ کریکھاس کا تعلق کشوری

سله گاپوسس ہے۔ سله پوسٹ صلاد

نكه بوست صفحه ۱۳۵ انسائيگلوپيڈيا آف سوشيل سائينس عنوان كارپس جورس سويليس - ا

انتظامات سے کردیا گیا۔ چنانچے مجلس دہ گاند نے قانون دوازدہ اورات مرتب کیاجس میں کارو بار کے متعلق احکام سے لیے رفتہ رفتہ وقتہ مکر افول نے افول سے اللہ میں بہار اول کا نظام کمبی آیا ہی ہیں سازی کے افتیاد اس میں بہار اول کا نظام کمبی آیا ہی ہیں اور قرآن د حدیث کے فلاف قانون سازی کا کمبی کسی کوافتیا رہی تہیں ملاء قانون دومایش نکاح اور غلامی کے متعلق جوافلاق سورا ودظامان داحکام تھے دو اسلام بی کمبی نہیں جاتے گرچندا دارے مضترک عرور ہیں۔ ادارے قانون دومایس کہیں نہیں ساتے گرچندا دارے مضترک عرور ہیں۔ ادارے قانون دومایس کہیں نہیں ساتے گرچندا دارے مضترک عرور ہیں۔ ادارے قانون دومایس کہیں نہیں ساتے گرچندا دارے مضترک عرور ہیں۔ ادارے قانون دومایس کہیں نہیں ساتے گرچندا دارے مضترک عرور ہیں۔ ادارے قانون دومایس کہیں نہیں ساتے گرچندا دارے مضترک عرور ہیں۔ ادارے قانون دومایس کہی ہے۔ اس میں اسلام نے اس میں اصلاح کی تھی۔

یے شبہہ ابتدائی نقبی کتا ہوں کے نام مشلاً جموع ، جا مع ، مدورہ ، مدور

PANDECTS, PRINCIPLES, INSTITUTES, CORPUS

دغیرہ کے ہم معنی معنوا ہوئے ہیں لیکن ایک تو یہ مکن ہے کہ اِس مغہرم کو اداکر نے کے ہم معنی معنوا ہوئے ہیں لیکن ایک تو یہ مکن ہے لئے ہول کیونکی لی اداکر نے کے لئے عوب ہونفوں کے ذہن میں یہ نام خود تی آئے ہول کیونکی لی شدہ میں اگل کے سواکوئی اور نام ہو بھی نہیں سکتے اور دو مرے جبٹی نین کے تدوینات بھی جو بچدے قانون دو ما ہر حاوی ہیں امام مالک یا امام محد شیبا فی کی کتابوں سے جم یا تنورع میں کھے بہت بڑ بھے ہوئے نہیں ہیں بلکھ جبا دات کو مقا سیلے سے حدوث ہی کردیں تو معا ملات میں ایسے بہت سے ابواب ہمیں اِن اسلای سے حدوث ہی کردیں تو معا ملات میں ایسے بہت سے ابواب ہمیں اِن اسلای کتابوں میں بلکی نہیں ہے ۔ امام محمد کی گئاب

المبسوط آكريب مائت تودوا ويزحه واصفحال ستعكم مين شآت -موطااماً) مالكسك عفتلف ايدليثن مبي خلصے برائے بين اورب بالك ابتدائي فقبي كما بين ہیں درن یا بچوی صدی ہجری یں منرسی نے امام مختری کتاب کے خلاصے کی جوشرح مبسوط کے نام سے تکی وہ بڑی تقطیع کی ہوری تیس جندوں ہیں جیسی سكى اور برادرسال إرتعا ديرجستى نين سلة بجاس الواب كاجودًا تجست عرّب كرايااس متصصرون سوسالدا دتفارير قانون إسلام تنوع كى *مدتك جي طرح* مقابله كرسكتاب بلكهبت سے المورس زيادہ مهذب اورموائق اخلاق ہے۔ غوركيف يريه مجى نظراتاب كماكرج بني أميته كايات تخت دمشق رومي علاقيس تحقاءتيكن ال كے زمانے ہيں اہل علم وقلم يا توحديث كوجھ ا ودمرتب كرفيس منبهک رہے یا ا دبیات یا عرف نحو پر توجیر کی۔ فقیرسے شوتی عہد بنی عیاس میں شروع بواجوابرانى ماحول من رجف تصاور بغلادين اينايا يرتحت منتقل كرهك . تعيدنين تدسمتي سيدا براني قوابين كمتعلق جديد ترين مغرني تحقيقات مجي يه ہے کہ وہ قانون روملے مقابل بہت فروما یہ تھے شچھ نہیں معلوم کہ اگن کے آبنن تامد دغيره كى ترتيب وكيفيت كيسى تنى دونسن ونميره كى تحقيق ميس توعيد نبوی ا ورآغازا سلام کے وقت مشرق میں قانون روماسرے سے رائع ہی ندتها- ا ودمشرقی روا جاست ا ور یا دریا نه تحکیمات بی کا د ور دُوره مختا قِالُول ردما كالحيار صديول لعد فشارة تاييه بي مشروع بموارجنا نجه : -

It may be doubted whether Justinian's immediate subjects derived any very great benefit from the Corpus Juris. Most of it was in Latin, whereas the bulk of them spoke Greek, and some Syriac or Arabic. It was repeatedly and capriciously altered by the legislator

himself during the last thirty years of his reign. And there are other reasons for supposing that the Imperial enactments of this period seldom made themselves felt much beyond the chief centres of administration, and that in the outlying districts of the Eastern provinces the regular tribunals were less resorted to than clerical arbitrators, the bishops and presbyters of the different sects, whose legal notions were derived at second or third hand from the older Roman law sources with an admixture of other elements.

یہ امر شتبہ ہے کہ جسٹی بین کی اصلی رعایا نے اس کے جموعہ قوائین سے کوئی بہت بڑا فائدہ اسھایا ہو۔ کیوبکران قوائین کا بڑا مستدلاطینی زبان میں متھاا ور رعایا میں سے اکٹر یوٹائی بولئے تھے اور کھی شریائی یاع بی سے بڑا فائدہ اساز ہی اپنی حکومت کے آخری کے مرائی یاع بی سے دوران میں باربارا ور محف کے اصولی کے ساتھ اس کا تو تو ہوں کو جدائی ریا ۔ ان کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جن کی بنار پرید دائے قائم کم نی پڑتی ہے کہ اس عہد کے شہنشاہی قوائین بری یہ بری ہوئے بیار بارا ور دوراز اضلاع میں باقاعدہ عدالتوں ہوئے بیار بری ہوئے اس کے میں باقاعدہ عدالتوں کی بری ہوئے بیار برید دائے تا کم کم نی پڑتی ہے کہ اس عہد کے شہنشاہی توائین بری بری بری بری بری میں باقاعدہ عدالتوں بری بری بری باقاعدہ عدالتوں میں باقاعدہ عدالتوں بیں ہوئے تھے جشنا یا در لیوں ، استفقول بیں ہوئے تھے جشنا یا در لیوں ، استفول ،

#### 44

اور مُدِین افسرول کے پاس ثالثی کے لئے اور ٹالٹوں کے قانونی تصورات قدیم قانون روا کے مافندوں پرووسرے یا تیسرے داسطے سے مبنی تھے اوران رومی مافندوں میں بھی دیگرعنا صرشا مل کھے "

غرض قانون إسلام پرقانون روماکا ترپیزایا نہیں، اس سوال کے جواب ہیں تا تیرس حرف ایک امکان پیش کیاجا سکتاہے کہ اسلام نے اپنے فانون کی ترقی و تدوین ہے قانوہی ہیں ان علاقوں پرقیعتہ کرلیا جہاں پہلے دومی یعنے بیزنطینی حکومت بھی - اس علاقے کے نومسلموں کا اورعام طور پر اس علاقے کے نومسلموں کا اورعام طور پر اس علاقے کے روا جات سے قرآن و صدیت کے سکوت کے وقت فقہا کا مسائل احذاری اس علاقے ہے روا جات سے قرآن و صدیت کے سکوت کے وقت فقہا کا مسائل اخذ کرنا حکمت ناقابی نظری اندازی ہیں ۔ اندازی ہیں ۔

۱- مرجع قانون اسلامی بینی جناب دسالت مآب لی الشعلیہ وسلم کوند تووہ
 نیام آتی تغییر جن میں قانون روما لکھا ہوا تھا اور نہ آپ کا قیام

له کردری (جلد دوم صفح ۱۹۱۳) نے إمام محد شیدائی کے متعلق یہ بے قبک اکھ بندگا ایک ساسنے پانی سے بھراایک طشت رہا کرتا تھا اور دس بیزانی نوٹریاں (جوار روسیات) جو عربی خطہ اور بی نوبانی نوٹریاں (جوار روسیات) جو سنایا کرتیں نوبان سے واقع تقیس حاضر رہا کرتیں ۔ ورم ظلویہ معلومات پرشرحہ کر سنایا کرتیں نوبان نوبری ما جول ہیں پرورش یائی ہوئی ان لوکھیوں کور جی قانون کا کیا علم ہوگا ۔ گرامام محد شیبانی نے ویکر جعصروں کے مقابلے جو بہت ضخیم کرایس کا کیا علم ہوگا ۔ گرامام محد شیبانی نے ویکر جعصروں کے مقابلے جو بہت ضخیم کرایس کردہ کا مار کو دہ کا کہ مدد گادموج و ستھے ۔ (ظاش کوبری زادہ کی مقابل سعا دہ بیا کرنا نہیں پر ڈ تا تھا بلک مدد گادموج و ستھے ۔ (ظاش کوبری زادہ کی مقابل سعا دہ بیا میں بھی یہ ذکر ہے) ۔

اِن علاقوں ہیں رہا جہاں وہ قانون دائج تھا۔ ۲۔ اسسلامی قانون کی نبیادا ولاً اپنی ہیںائٹش گاہ کے رواجوں پرہونی چاہیتے۔ حجا ڈیس روحی ا ٹزات کھی شاکشتے۔

سود تمام ابتلان اسلامی خراب نقر مجازیا عراق بینی غیرودی علاقوں بس پیدا بهدے اور پیلے بھورے ، واصلا ستشناء امام اور اعتماع الما تقا مگریہ مندمی الاصل تھے ، بیروت کی فوجی دباطیس قیام اواقی عربی کیا تھا۔

ہم - بیشیب اموی دورس دارا نخلافد دمشق کے رومی علاقے میں تھالیکن اموکا دور میں فقہ سے زیادہ تفسیر حدیث ، تاریخ ، طب دغیرہ پر توجہ ہوئی۔ فقہ کا مرکز اموی دور میں بھی کوفہ اور جازی تھے۔ عباسی دور میں بھی کوفہ اور جازی تھے۔ عباسی دور میں فقہ سے توجہ ہوئی ورادا لخلافہ عراق میں تنتقل ہوگیا تھا۔

منطق، فلسف، جغرافیہ، طب الہیات ہریاضی دغیرہ کے برخلاف فقیمی
 کسی زمانے میں بھی معرب اصطلاحیں نہیں ملتیں بلک سب کی سب خانص عربی اصطلاحیں ہیں جو قسدان یا حدیث کے الفاظ ہے۔
 مانص عربی اصطلاحیں ہیں جو قسدان یا حدیث کے الفاظ ہے۔
 ماخوذ ہیں۔

۱۵ مادعلی کے برخلات تقائی تدوین و ترتی کے زیاستے میں قانون کی کسی بیسسرونی کتاب کے عربی بیس ترجے کا کوئی ذکرتہیں ملتا اور نہ ایسے نقبا طنتے ہیں جودوی قانون کی کتابوں کوپڑھنے کے لئے اجنبی زیانوں کہ پڑھنے کے لئے اجنبی زیانوں کہ پڑھنے کے لئے اجنبی زیانوں مشلًا لاملینی کی نانی مشریانی سے واقف ہوں۔

تربیب قربیب تمام مشہودنقہا غیردوی علاقول سے پیدا ہوئے ،جاڑکے بعد سیسے زیادہ ایران اور ترکستان نے نقہا کو پیدا کیسال ایران اور ترکستان نے نقہا کو پیدا کیسال ایرانی اور بھی قانون تو ہوں گے دیکن دومی اٹرات نہیں۔

- حضرت عرض خیگی ا در مالگزاری کے قواعد غیررد می علاقوں سے آ فذ
   کئے تھے ۔ چزیہ تک ہمی قدیم ایران میں ملتا ہے ، رومی علاقوں ہیں
   نہیں قاضی انقضاۃ کا عبدہ ہی ایران میں تھا۔ کم ازکم مونیر مونیاں ۔
   عدائتی کام میمی کرتیا تھا۔
- ه قرآن نے صراحت سے حکم دیا ہے کر ذمی رعایا کو قانونی اورعدالتی خود مختاری حاصل دیہے اسس پرعب دنبوی ہی سے عمل سشروع جو گیا اورعما نی مارے میں سے عمل سشروع جو گیا اورعما نی ایری سے عمل سلما قول اور ذمیول کے نظام بائے قانون کی ایک و دسسرے سے جمائی اور با ہم عمل وردٌ عمل سے علاحدگی دہی -
- اوردمیوں کے آغازہی پرسلمانوں نے وقت واحدیں ایرانیوں، اورددمیوں دونوں پرایک ساتھ حملہ کرکے دونوں کو ایک ساتھ حملہ کرکے دونوں کو ایک ساتھ جملہ کرکے دونوں کا اثر ایک ساتھ بریمایا ہے ہے ہناکہ مفتوح ل بیس حرصت رومیوں کا اثر فاتحین پر پڑھ اوراسپین سے چین تک اور آدمینیا ہے جنوستان تک یود پچرمفتوح اقوام ہے ان کے دواجا سے کا اثر فربڑا محف ترجی بلامرجے ہے ۔
- اا۔ اسلامی تمدن اور رومی تمدن میں بنیادی فرق مجی بہت ہیں بہاں تک بین تقابلی مطالعہ کرسکا عبادات (بینے نوجید، نماز، روزہ بنج ان کات تعزیرات ، مالیاست ، قرض وسود، ورا ثبت ، نکلح ، نسب ، قبلع ، فلاموں کی آزادی ، عدل گستری ، فانون ہیں المالک وغیسہ ہیں کوئی مماثلت کی تبین ملتی ۔ ہے دیجر صدمعا ملات کا رہ جاتا ہے ، ان کی مماثلت سکے اسباب کی تلاش سے قطع نظر غیر مماثل اجزا کے وجود سے آنا تو عنرور اسباب کی تلاش سے قطع نظر غیر مماثل اجزا کے وجود سے آنا تو عنرور

ٹابت ہوجانگہ کہ فانون اسلامی سے بہت بڑے حصتے ہرقانون روما کابالکل اثر نہیں ہے۔

۱۱- آغازا سلام پرتالؤن روما مشرقی رومی پینے برنیطینی سلطنت میں دارجے ہی ندیتھا بجزچِندصوبردارص درمقامول کے اود پاورلوں نے عدل گسترکا اورتحکیم وٹالٹی اچنے ہاتھ میں سے دکھی تھی اور ندیبی یا تو دخوضانہ وجوہ سے غیرعیسانی دومی قانون سے رجوع کرنا ہسندیذکر تے تھے۔

یس نے ایک مستقل مقائے میں پرتھیت کرنے کا کوشش کی ہے کہ قانون روما کے اثرات قانونِ اسلامی پرہوئے یانہیں ہیں خدکورہ بالا فلامڈ لائل سے اس ٹیج پر بہنچنے پرجیور بہول کرفقہ لسلنے بیرونی مصاور سے استعفا وہ ضرور کیالیکن ان بیرونی مصاوریس قانون روما کا حصد اتنا کم ہے کہ اسے کوئی تصوصی اورا تنیازی جگہ نہیں دی جاسکتی اور شاید یہ کہنا بہت زیادہ میالغہ مذہوگاکہ قانون اسلام کے بیرونی افرات ہیں گانون روما کا حقاد شکل سے سوال حصد ہے۔ ہوگا۔ فقط

اله سمبرامقال موترسستشرقین بهندسکا چلاس جیدد آبا د (ملککائن) پس انگریزی پس دوی قانوان کا فرامسلای فانون پر"

## تتمتئر

جوچزی کا پیول کی کما بت مکل مهدے سے بعدملیں ان کوپہال ، کوالۃ مقامات متعلق کی ورن کی جا آ ہے موجودہ، ڈیشن کے نافزی سے المجاس ہے کہ ہس زحمت کومعا من فرماویں۔

صفحہ کا 'سطرس '' مکہت ہوا ''مکے بعد اضا فہ طلب ؛ دہال مٹرفط میں ' جرہم '' اور کچھ عرصہ بعد خُرّا عہ قبائلی مے ٹوگسہ اسماعیلیوں کے سائھ مل جل کررسینے کتھے۔

ص ١٠/ ه | لغظ " تلسطين " پرايک حاشيد :

مع حضرت ابراہیم کا وطن عراق کھا ۔ کا فریاب نے گھرے لکا لاتو ہوی حضرت ابراہیم کا وطن عراق کھا ۔ وہاں کے بدکار با دشاہ نے معرف دیکھے تو تو ہی اور اپنی بیٹی صفرت با جرا خدمت گزادی کے لئے معنرت سارہ ہم وبطور تحقیق کی ۔ پھرصفرت ابراہیم فلسطین میں الیے جہاں معری بیوی حضرت ابراہیم فلسطین میں الیے جہاں معری بیوی حضرت با جراسے حضرت اسماعی تا پیا ہم می میں نکاح فرایا جہاں معری بیوی حضرت با جراسے حضرت اسماعی تا پیا ہم میم میں نکاح فرایا مکم سے امال سے ساتھ ، ممکہ جائے ہے اور وہاں تبدیلہ بحر مجم میں نکاح فرایا انعمیں کی اولادے قرایش کا قبدیلہ وجو دمیں آیا ۔ پھر جرامی تبدیلہ نوا ایک جناب میں مکست دے مربطے پر قابض موگیا ۔ اسماعیلی اب فرایوں ایک جناب میں مستند دار بال کرنے ہیں۔

مَن عَالِمُ هَا لَغُطُ \* مِلْتَ الفَعْدُلُ \* يَرَايَبُ عَاشَيْهِ : \* مَنْ عَالِمَتْ السَّلَامِيدُ الْمُنْفُ أَ أَنْ \* نَيْرُ وَاكْرُهُ مَعَارِمَتُ السَّلَامِيدُ مَنْ وَنِحُوالَابِيدِينَ كَا الْمُنْفُ الْمُنْفُ أَهُ \* نَيْرُ وَاكْرُهُ مَعَارِمَتُ السَّلَامِيد

مطبومة لامورجلد» بين بادة " حلب القضول" ص ١٠/٠٠ ] مغط عمال " برايك حامشيد :

ے یکن مکسفردل کے لئے دیکھوٹائی طری طبع یودوپ ہے ، اورسفر بحران وہاں کے لئے مند ہیں جنل جرد کا فیاں کے لئے مند ہیں جنل جرد کا یتیجے ذکرا ہے گا ۔

ص ۱۱/۱۸ لفظ «جونيردكن " پر ايك حاشيد :

سه کمی بغیرے اس کے فاذان کو وزت عاصل موٹی ہے، دکو فاتدان سے بغیر کو ، "جونیر گرائے "سے منتا بہہ کہ ٹروع میں جب قفی ہے شہری ملکت قائم کرے اس کا نظم وفت اپنے بعد اپنے کچوں میں بانٹا تو ابھی قبیلہ بنی باشا کو ابھی قبیلہ بنی باشا کا وجود نہ تھا۔ کئی نسلوں بعد ابیع بچا زاد کھا یکوں سے الگ موکر یہ ایک متعقل قبیلہ بنا نوفظم ونستی ہیں اے کوئ حقہ ، کوئی عہدہ حاصل نہ تھا، بچر باکشت کی بیٹر میں کنویں گی نگرانی حال باکست کے بیٹے عبد المطلب کو چاہ زمزم کی وریافت پر ہس کنویں گی نگرانی حال دومرے گوانوں میں متوارث دہے ، وہا "جوبٹیروکن" ، ہن کا مطلب یہ ہے دومرے گوانوں میں متوارث دہے ، وہا "جوبٹیروکن" ، ہن کا مطلب یہ ہے کہ خود حضورا کرم کے قبیلے کی مرداری جیا وَں میں دہی اور ابوطالی کے لیہ لا ابو ابس کو جا عل مول کی نو وصفور کو نہیں ۔ ابو ابس کو حاصل مول کی نو وصفور کو نہیں۔

ص ١٩/١٨ | لفظ "استنباط" برحاشيه:

سه کیونک اس خطیں تکھا تھا : " ہیں تیرے پاس ایسے چھازاد مجا نی بیعفر کو بھیج رہا ہوں جب وہ تیرے پاس مہنچ توان کی مہمانداری کر .... م ص ۱۱ ما شیہ | ماشے میں اضافہ ہوئر :

سیر اس موضوع پرمیرا ایک با تصویهعشل فرانسسی مضمون رسالهٔ فرانساسلم پارسی بیر -پارسی بیر - ص ۲۰/۹ لغظ" ترندی میریک حاشیه ؛

مه خاص بی مدمیث مماذ پرشام یک فاحل شیخ زا بدالکو ثری نے ایک تعلق رسال کھی آرا بدالکو ثری نے ایک تعلق رسال کھی ہم اسے میں امام شانعی ج دسال کھی کراس مدمیث می سالے ماخذ بتائے ہیں - اس میں امام شانعی ج کا \* اور سال \* بھی بڑھا ناچا ہیے ۔ بعنی امام شانق کیک اس مدمیث کو میرے اور تا بل جماد کی محقظ ہیں ۔

ے حفرت عمرہ کے زمانے می جار بائ نظروں سے معلوم میز ناسبے مماس وقت ہی "فاخنیوں کومین کر نا پڑ" ما تھا -

ص ١١/ما شيد | سطراول مين مفط مقلات "كاجد يد برها مين ك :

ا کام حن حمَّ کے پڑپوتوں محدین معیدالنڈین الحسن بن الحسن اوران کے بھائی ' ابراہم کی طرف سے ابراہم کی طرف سے

ص ۲۲ مرسی اسطر (۱۰) واسخ کالم میں « منبیّهم " مے بعد بڑھا ہیں ا

وقريب في ألهُ من إلى أهل بينه أعانك الله على ما وَلَاك "

وأُ ديسيكُ المشكوميني مأخَقٌ لكَ • وأُحالَكُ علىما استزدعاك "

ص دیفناً ا دہی بابیس کا لم ک گیا دھویں سطریجے بعد برطھا بیس :

ادر اس مکرای کی ابل بهت دنبوی سے قرمیب کیا ، الترکھے اس کا میں مرد وسے جوتبرے میر دکیاہے ، اور میں جیزیے کھے نوازلیے اس کی دکھ تھے ، اور میں جیزیے کھے نوازلیے اس کی دکھ تھے ، المام فرما سے اور میں فریعے کے لئے تھے بلایا ہے اس کی انجام دی میں تیری مدوفرما ہے ۔

ص ۱۷۴ رحاشیہ اسطر (د) میں نفظ " یا توت " کے بعد بڑھا پیک سیمالا دہار وارفنا والا رمیہ ) • ص ۲۲ ماشید سطر ۸، یس سے ") کی جگد مکھیں و

یے ۔ بنرائی شما لنے کے وقد ہے کہ جائے ہوئی ابراہیم بن فیرکھا کرسے تھے کہ ہول توہی زیدئی ندم ہے کا ، نیکن قدم ہے السلطان دحتی ندم ہے معلی بن فتر ے دیڑا دا در فیصلے کیا کرتا ، جوں ،

ص م 1/11 فظ " دی ہے " کے بیداضاف کیا مائے :

جن كا فرانسيس سري ميں ترجر كلي جويكاہے -

ص ٢١/ عاشيه م الشيع بترمي الفاف كياجلة :

نيزميرى كمّا ب الوثما فق السياسية معليوْم بيروست بي وثيف س<u>اكا تا /</u>العث

ص ٢٤/ حاشيه وا ) حاشيك كاخرس برهائي :

ا فاکم نے اپنی المستدرک میں میرہ دمیت کی ہے کہ وہ انھیں صبح معلیم ہوتی ہے ،
ملیکن ائرک ہو کا اس کے شامے امام ذہبی نے اسے موضوع دحیلی ، قرار و بلہے اور
این تحجّرتے اپنی تنہذیب التہذیب میں کوئی سند نمین کے بغیر خاموسی سے ہیں کا
وکرک ہے ۔ یو کھی مو ' محفرت ملی شے ملم وفضل سے کے ادکار ہوسے تنہ ہے ؟
ص ۹ ۲/۲۱ مال معقط " مولا " کے لیند براٹھ انہوں ۔

يعثى آزادكرده خلام

ص ۹ م/ ۱۷ | لفظ "آب كم بعد مجى" براكي ما تيه يرها ين :

سه میری کمآب معیفهٔ بها بن کمنیّد اسک مقدید پس اس کاهام قفیل علی - بیکه ب عربی فرانسی، انگریزی اور ترک می طرح آدد دیس بھی موجود ہے.

ص ۳۱/ماشیہ (۱) ماشیک آخریں پڑھائیں : امام الک کے دیک شاح دیجہدا لرحمان بن انقاسم بھی تھے جن سے فاتح صقلیہ آفاضی اسدین فُرات نے کم زمامس کمیا تھا اور ابن فکدون نے دمقدّم ؛ ہالیہ میں ہم اصت کی ہے کہ قامنی اسدنے منفی علمار ہی سے تولیم یانی کھی پیشہودیا کی فقیہ محدّون کفیس اسدیے شاگر درشید تھے۔

ص ١١/١١ | لفظ وياجا كاتفا "ك بعد برَّحاتين :

ہی سے پیمند میال ابد خلیفہ حزرت جومٹرنے وال بھرہ حضرت ابودینی ہشعری کوچ مشہور حاکم بدا بہت نامر بھیجا دہ محفوظ ہے اور فیرمسلیم شنٹرق بھی ہیں ہر مرفیضتے ہیں کہ اتنے قدیم زائے جس اتنے ا ڈرن حکم کیسے وینے گے ؟ ص ۱۳/۳۲ | لفظ مرکم لے کے کے متھے مرکے بہد بڑھا بیں :

تودھ مرست اب عباس اور حفرت زیدبن ثابت سی فرقے کھی کتبی عورت میں مروّن موسئے تھے اوران و دفول کے فوّ ول ک کتا بیں کم اذکم بانجوی صدی بجری مکسہ وجود تھیں جسیا کہ ابوالحسین البھری نے اپنی کتا ب المعتمد میں لکھا ہے ۔

ص ۲۲ ۳/معاشیہ | آخرمیں "معرّب ہو سے بعدامنا ذکیاجائے : " چین "کوعر پ میں " صین " کہتا پڑ تاہیے ، اس سے " مجوئے " کو " صوفے " بنتا ناگر بہتے ۔ "صوفے "سے " زوھے " دروطی ) موجا (ا

می ۲/۳۹ منظ مریش کیروں پرایک ماشیہ بڑھایں :

سے چیری دورتی ہے ) میں لکھا ہے کہ امام الوصیف نز اذہتے اوران کی
وکان کونے میں وار گرو بن الحریث میں معروت رہی ہے ۔

می ۲/۳۹ می افظ " شبی " کے لبعد بڑھا یا جائے :

ر ق ت سے نے ہے ۔

44

من ۱۸/۳۹ لفظ ووزمر و مير ايك حاشد برها با جائے : سه سوال حيف كے متعلق تھا .

ص ۱۱/۳۸ الله الفظ " معاوضے "پر ایک جائیہ بڑھاییں : سه معلیٰ برتاہے کانوے پراُپریت دفیس مترص ہوگئ کئی ۔ حم ۲/۳۸ مفظ " وفائت تک " کے بعد بڑھائیں : بین اٹھارہ سال تک

م الم برحافية | حافيكة فرمين إضاف كاجاسة ،

میمری ( بینی تا الی ) پس بین چیزگردنرای مُبنیره کی طرن منسوّب ہے۔ مکن به دونوں کویہ بات بیش آئ مو - اس کتاب بیں ( اللہ تا انعق ) کرار یہ دافتد دیک گنانا گدنز کی طرف منسوُّب کماگیا ہے۔

می ۱۶ مرحاشیر ۱۱) ملینے کے ترمیں اضاف کیا ملئے ،

ا ہی فضل اللہ العُری نے اپنی کٹا ب مسالک الابھارمیں بھی واقعہ اہن اکا آ ک جگہ پولیس مشرحی دطوس کی طرف منسوک بھیا ہے جوغا لبَّا میسے ترہیعے ۔

ص ۱۶ /حاشیه (۱) مانیه کا ترمین اضافه دو:

صیمری لابی ایس ابومطیع کی عِلْد توبه ای شاگرد کا ذکرے۔ مکن سیے دونوں کو یہی بدایت کی جو .

می ۲۲۱/حاشید (۱۲) حاشیے کے تومیل بڑھائیں : مسعراور عمول ذرکا اس سیسلے میں ذکرہے اور ابن ذرکی ہوش انحانی کی مراحدت ہے۔

ص ۱۳۸۸ کی اخط " عبدالنرین ممبارک " پر ایک ما شید براها بیک : سع موفق سے واپتی تما سیسکے یا ب ۳۳ میں ) ذکر کیاہے کرعبدالنڈمی مہادک 41

ک ماں بخارزی تھی ، اور باب کرکی تھا۔ می ۲۸ /حاشیہ (۲) کا شخصے افرمیں برتھا ہیں ا

میری کی مناقب آن صنیفت دیخطوط: شهری بیا شا ، استا نبول ) میں یہ عجیب بات تکھی ہے کہ امام محرشیبا نی اصل سے امام ایومنیف کے بیچا نا دمیان کے جیٹے تتنے ، محرب الحسن بن عبداللہ بن طا دُس بن مجرب الحسن بن عبداللہ بن طا دُس بن مجربی الحسن بن عبداللہ بن طا دُس بن مجربی الحسن بن عبداللہ بن الحق برمسلمان مبوا تھا ، ا درا ہو تھے تھے بن النعمان بن تما برحضرت عرصی بن مجرمز - داللہ اعلم -

ص ١٩٨ /جه شيد (١٤) مديني ٢ خرس اصا د كياجات :

صیمی دینی کا ای مراحت یک کارمانید" آلفاق کر لینے توا آیا او منیعت کیتے : اے لکے لود اور اگرانفاق نہ کرنے توابومنیفر کیتے : لسے نوٹ نہ کوت ص ۲ م / ۱۳/ سفط م ککھ لیسے سے بعد اضافہ ہو :

اس کا ایک ایجا تبوت شایدا ام محد شیبا نی کی "کتاب الاصل" یے باب "کتاب البیر " پی مل سکتا ہے ، یہ پورا با ب علاّ سوالی جاب پرمشنل ہے ۔ بورا با ب علاّ سوالی جاب پرمشنل ہے ۔ بورا با ب علاّ سوالی جاب پرمشنل ہے ۔ بورا ام محد کا اپنا حقد ہیں ہیں بہت کہ ہے ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کر جن زوانے میں سیئر معنی بعنی تعانوب ہیں انحالک کو مدون مریح ہیں انام البوشنی کل کا ڈیکی مشنول تھی تو ایک د پورٹ بیش ہوئی ۔ یہ باب اس بورث کی اساس پر مدون ہوا ۔ چن پکر نظر آتا ہے کو سوال کا جوا ہا انام البوصنیفہ املار کوائے ہیں اورا نام البر پوسف اسے تلم بہتد کرتے جاتے ہیں ۔ اس سوال جواب کوائندہ کچھیلا کر کتا ہی صورت میں مرتب کرنے کی ضرورت متی ۔ اس ابتدائی کوائندہ کچھیلا کر کتا ہی صورت میں مرتب کرنے کی ضرورت متی ۔ اس ابتدائی خوا کے کوکٹا ہ ب الاصل کا با ب بناتے جسٹ اس کو سیئر معنوکا نام دیا گیا ہے خوا ہے کہیلا کر کتا ہی صورت دی تو لئے ۔ بھی دوب میں خود ایام محد شیبا بی شاہ ہے ہے کھیلا کر کتا ہی صورت دی تو لئے

سیسرکیپرسے موسوم کیا ہے چیز ہویدا ہے اورمشا بدہ جوئی سبے وہ چیز موزنوں نے بھی بیان کی ہے ۔

ص اه/ ١٨ | سطركة ترسي برهايا جلن :

طبقات الفقها را و تعنان ومخلوط بارلین) بین امام او ذاعی میمتعلن جنبول خاکام انفرادی طور برسیا تھا ،" جالیس بچاس مزاد مسائک ، ستنباط مونے کا وکریے راین فقتل الدوائتری نے اپنی مسالک الابصاد المخطوط آستا نبول ا میں بھی بینی بیان کیا ہے ۔ ابومنیف جے ایک کیٹی بنائی کتی ، اوراکی کمیٹی کے کام کوشا یدفردی کام سے فریا دہ ہی جو ناچاہیے ۔

ص 10 / 10 كا ١١١ [ عبارت " أن بيع عسر . . . وى جائے "كى جگہ يوں بڑھا چائج اس کما ب السیریعی قانون بین المالک کا تد دین کی مصمی ونجیسیاست الود بس كايته جلائے كا مهرا امنا ذفحرم مولانا سيدمنا فراحس گيلاتى مرحم مے مرج : بني اميدك دويسك اوا فربين حكومت كاكلم واستبدأ دحدس برليعوكميا تفاسال برريسوال عواميس بديا مواكسيه مولى اورطلم يرايا صبركيا واست أيا ملات کے ساری میرامن تدبیروں سے اکام موجلے نے تعدمستے بھا وت ہمی کی جلے ؟ ديگرسم عصرائد د مالک ، إ وزاعی وعيرو ) تو بينجال کيتے دہے بنا وت ميں مسلما فول می کا عول بہے گا ، لیکیں امام الجھینفہ ونیزامام زیدین علی ) نے استنباطكياك \* مَن لأَى منتكم مُسَنكَلُ فليغيض جيدا لا ٠٠٠٠ الخ " ليني کوئے سقرطور میرنمیکی باست نظرة سے تواستے بزور باندہ بدل مردُرست کرنا چاہیئے ویغیرہ ، امام ابن عجرنے توالی النائسیس نامی ا مام شاخی کی سوائے عری ين كلعاسية سيد مصيبية ومام « بوحيد هنشية ايك كمنا ب سير (قانون بن لمالك بر بھی رحب میں مذکورہ نظریہ مجی تھا) اس کی ترد بیدا مام اوراعی نے تھی۔

ا نا) الاِمنینغہؓ نے تودیما سے ابواب تھے کی میگربیٹریٹمجھا کہ ان کی شاگر د اماً الوليسعت بيكام إنجام دير. بعدازال امام شاخي كازمار ٢ يا تو انهول شد سارى مجبث يرتبصره كياا ورابوصيفه اوزاعي اورابويوسعتسك ببيانات كو یے معدد بخرے نقل کرکے وہ آخریں اپنی دلے کی دیستھے ۔ اب جرفے یہ بیان کرنے سے بعد یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ اصام شائعی کا یہ تفعیسی تبصرے سی رسالہ ان کی کٹا ہے الاُم پ*ی موج دہے زا در واقعی ایسا ہیسیے۔ ب*کتاب الاُم ہیں متعلقہ با بابین کتا ہ السیئرمیں جوحتہ سیسرالا دراعی سے عنوان سے ہے وہ ان تیمتی بحث پرحا دی ہے ۔ میں گان کرتا ہوں کہ حولانا ابوالوشنار الانغاني مرحم نے " الردعلی سيرالاوزاعی مسکه نام سے امام ابوليسعت کی جو كتاب شائع كى سبته و دكوني مستقل فخطوسط كا الدين نهيں ہے . بكدكما الحام كاحوالدوي بفيركماب الام كامتعلقه باب كيدحواش وكاكرجهاب ويلب كتاب الام دين ايك سيرالواقدى بجيب - امام مالك في بجي ايك كتاب الِسِيئرنكى مگرده اب نابييسينے - ١ مام (بوصينف آنے لکچروں کو نوٹ كريے سينر صغریے نام سے امام محدشید ان نے دی تھا ب الاصل میں شا مل میا کھراس کو بعدیں مزید مجھ بلاکر سیبر کم بیرے نام سے مرتب کیا جو اتنی طنیم ہوگئ کہ إس كا ايك لسخ فيليف بارون دشيد كومبش مرنا چا با تواسته ايك گاري مي<sup>ق ا</sup>لكر سلسكة ١٠١٨م ابوحنيف هڪ وو اورست كروزُ فرمِن بنديل (ورا برا بجمانوزادی نے میمی کتاب السیرمے نام سے ۔۔ تالیفیں کیں زفزاری کا مخطوط محفوظ عے ) اس طرح الوصيف كى وجست ايك نياعلم بى دنياس وجود بس آيا ۔ (س بين سكستهبي كما أم زيد بن على وفوت سنتطابط ، كى كما ب المجهد عين کبی سیتر پر ایک با ب ہے لیکن مستقل کا ب نہیں ہے ۔ ممکن ہے جسطل ک

"بیئر" ابوحنیفہ نے انھیں۔ بی ہور مگر ہی تعلیم کام کے بعد تدوین فقہ ک اکا ڈیمی کامز بدمال بیان کریں ۔

ص م هے ابین لے امام احتمام کی منطبیت اسلادہ ، و (۸) کے ابین ہے اضا فرکیا جائے : امام اعتمام کی منظمیت

حنی ندمیب کے بیرو اگراپہ امام کو امام عظم "کمیں تواسے اپنے امام سے عقیدت وقیق ابنے امام کے اور سے اپنے امام سے عقیدت وقیق میں افتیاری کے بعوث سمھاجات کا اور س، بس لقب کی وج یہ میں بہیں ہے ہم آئ ترک اور مغل سلاطین کی وجہ سے حنی فرمیب والے سلمان دنیا ہیں سب سے زیادہ تدواد رکھے ہیں۔

اگرائی ختی شافعی ، یاستی ٹیعہ نفیا نیت کو برطرت رکھ کرخانص اسادی بلکہ انسانی تا ایک نقطہ نقطے نقطے خود کیا جائے تو بھی شافعی المذہب کی دائے میں بھی امام ابوصینغہ واقعی امام عظم کہنانے کے ستحق نہیں اور ان پرسائے ہے سال ان بلکہ سائے کے ستوی نہیں اور ان پرسائے کے سال ان بلکہ سائے کہا ان اور ان پرسائے کے سال ان بھی امام ابوصینی ہے کہ ایک بیٹیننگوں کا بھی امام ابوصینی ہے کہ میں ایسے اوگ بیدا موں کے موام آیا ہے مم ایرانیوں میں ایسے لوگ بیدا موں کے موام آیا جا مرابیا ہیں ہے ۔
میں بھی ہوتو وہ اس کو بالیں ہے ۔

ا ما) جعقرصا و آن ا مام ما لک ، امام شا فعی چاہے کتے ہی وہیں ا ور ّحاضل مجمول نہوں، جروان نہیں ہرسکتے ۔ اما کا اوصیفہ بھی اس جول سے منٹی انہیں ۔ لیکن "فافوان جر گیر ہو آلہ ہے ، اس بہل عردہ زمسکے ہجی موتے ہیں 'زیا زہجی' مجیا وت سے محت ہوئی ہے تجادت سے بھی ، زراعت وصنعت کے احکام کبی وسیع ہوتے ہیں دستور مملکت ا ورجنگ و الممن مے تعلقات خارجہ سے بھی ۔

ایسی جدگیرمنره رتول سے لئے اپنی انفرادی قابلیٹ کی جگہ ایک پڑی جنس سے مدولیتنا ، استبدادکی جگرمتورت ہر بنیا دیجہا ، تمانون سازی کو مرکا دی کام کی جگرمصائے وقعت سے ہزاد اورسیاست سے باہرا کا لم اور تعدا ترس ملا رکی بخی چیز بنا ویٹا ۔ بیہ ہنل ۔ فکدا کی بزاروں پھیس ہوں اسس امام پرچ نو د تو اپنے کو احقر سجھٹا تھا دیکن جوا مام انظم کہلاتے کا واتمی مستخل رہا ہے ۔ ا

ص ١١/١٥ | مغط ويورو برايك ماشيد يرما باجلت :

ے نصفہ اور جنوانیہ جرح ن کریان) لفظ ہیں علم الہیات کو حوب مغربی میں اُٹولوجیا THEOLOGY میں اُٹولوجیا THEOLOGY اگریزی میں اُٹولوجیا کے جہدرہ جبت ہور بالا فر الہیات بجنے تھے۔ ہی طرح دیامتی کر پہلے کہتے ہے۔ بھررہ جبت ہور بالا فر الہیات بجنے تھے۔ ہی طرح دیامتی کر پہلے MATHEMATICS ہیں میں MATHEMATICS بھر تعلیم اور بالا فرریاضی سے موتو کھی گیا جیسا کہ پولے نے وقی محطوطوں میں لفظ اُ تا ہے۔ میں مواد کھی اُٹریس بڑھا ہتی ۔

اس کا کھل اس مقالے ہیں جواج ہیں نے جامع انقرہ ہیں پڑھا تھا ہ درج بعد ہیں دہاں کے کلین الہیاست کے دسلے ہیں شائع ہوا ۔ مثلاً ہیں نے بتایا کہ اور در قوں کے ملا دہ تو دعلم کا نام مجی تابل ذکر ہے ، مسلمان اسے تقر دیعتی معرفت ہے ہیں توردی اسے شرع میں فاس (۶۹۹) مچرکیس (۲۹۶) کجھنے کے اور ال دونوں مفاوں کے معنی ہیں "حق" ، عوبی ، فادس ، ترکی ا درافغانستانی بیشتر دیں "ماحقوق میں اصطلاح جال میں فرانسیسی سفظ درواً و ۱۹۵۱ ہے مراوق اسلامی مالی ہی مقابل میں فرانسیسی سفظ درواً و ۱۹۵۱ ہے مراوق اسلامی مالی ہی سے تا ماقف دیے ہیں اور علم حقوق سے مراوق اسلامی مالین ہیں ہے تا ماقف دیے ہیں اور علم حقوق سے مراوق اسلامی توانسین موقعی سے میں ورحلے ہیں۔

# كتابيات

مصمون میں ہر مگر دوانے دیتے گئے ہیں بطور خاص حسب ویل کتابوں سے استفادہ کیا گیاہے:

عربی ، سناقب بی حفیفهٔ تعمیری دا مخطوطه استانبول و نوتودرکشپ خاند احیا مالمعارف انتعانیه حیدر آبا و دکن

۱-مناقب الى منيفه للموفق كوون يكما دو جلدول بين الما مناقب الى منيفه للكروري كلا والرق المعارت جيدو آباد في المناقب ا

۷ - مناقب المام وصاصب للنرمبي تشرة احياد إلعا روت النعمانيد جيدرة با و-

4- فخ المغیث للسخاوی ـ

۹- المبسوط للسنخسى

إروو - 2- سيرة انتمان - مولفهمولانا يتبلكنمان

٨ - ١١م الوحنيف كى سسياسى زندگى-

مولغة مواه ناسيدمناظ إحسن گيلانی کراچی است 1914

ا تگریزی ۹- پوسٹ کا نگریزی مقدم کا نوس کی لاطینی کمک بیٹر جموعہ فاقون پڑ ۱۰- ونسن کی انگریزی کماپ انسکار جمازی لا۔ \*

